

بسم (الله) (الرحمل (الرحيم

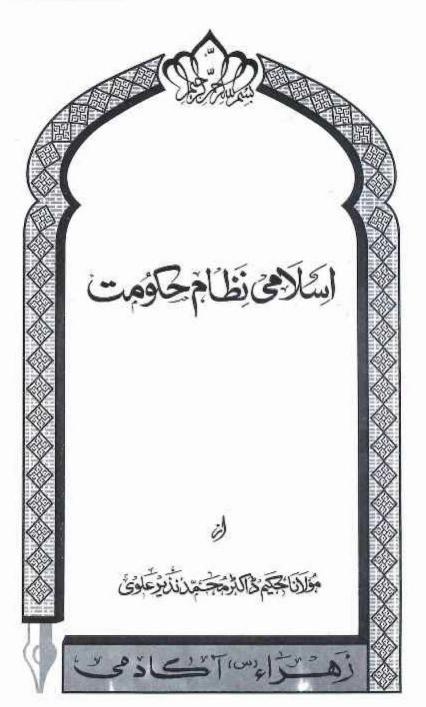



ب : اسلامی نظام حکومت

مؤلف : مولا ناحکیم ڈ اکٹر محمہ نذیر علوی ناشر : زہرا(س)اکا دمی کراچی پاکستان

کمپوزنگ : سیده روزیندزیدی

گرا فک : سیدرضا حسن رضوی

ن طباعت : ۱۴۲۳ ججری

تعداد : ایک هزار (۱۰۰۰)

..... جمله حقوق محفوظ .....

بعے اللہ الرحمہ الرحمے (لالان کی نظر

الله تعالی کے رحمت ہی رحمت نام نامی ہے۔ الله تعالی کی بے پایان حمد و ثنا۔

الله تعالیٰ کے انتہائی پیارے بندوں ،محمد وآل محمد پرندختم ہونے والے درود وسلام۔

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے زھرا (س) اکا دمی کے ارکان ومحققین نے علم وعمل ہتھیت کے میدا نوں ملم وعمل ہتھیت کے میدا نوں میں نمایا ں خدمتیں انجام دی ہیں۔

برادرعزیز دار جمند ججۃ الاسلام مولانا ڈاکٹر تھیم سید محمدنذ بررضا صاحب علوی، زھرا (س) اکا دی کے قابل قدر محققین میں سے ہیں۔

انہوں نے بہت سے موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔ان کی تصنیفوں میں سے ایک تصنیف قار کین کرام کی خدمت میں نذر ہے۔

حکومت اسلامی کےموضوع پر بہت پچھ لکھا جا چکا ہے۔اردوز بان میں اس موضوع پرمولا ناعلوی صاحب کی بیرکتاب اپنی مثال آپ ہے۔ بیکتاب ایک فے انداز فکراور با قاعدہ خفیقی مطالعہ کا نجوڑ ہے۔اس کتاب کے مطالعہ سے مذصرف میک مولانا کے مطالعات کی گہرائی کا انداز و ہوگا، بلک،

قار کین کو بھی ' حکومت اسلامی' کے موضوع پرایدا پختدادر تحقیقی موادحاصل موجائے گا جوجد پیرفکری رجحانات کے حامل دانشمندوں کے اذبان میں موجود شبہات کا باسانی از الدکر سکے۔

اداره مولا ناطوی صاحب کی ملمی خدمتوں، خاص طورے اس علمی فرخیره کی فراہمی بران کی خدمت میں خراج محسین پیش کرتا ہے۔

1 %

دعا كوسيك

اللدتغالى بمسبكو

"جهاد بالقلم"

كىمىدان يى شبات قدم كى ماتھ برمر پركار بنے كى توفق مرحت فرمائے۔ بيز،

> امام زمان مجل الله تعالی فرجه الشریف کے ظہور میں بھیل فرما کر، اسلام اور مسلمانوں کو واقعی سر بلندی عطافر مائے۔ آمین زہر ا(س) اکا دی

كراچى، پاكستان





# بتم الله وازعن الزجنع

# (الالاي نظاع جكومت

اسلام میں جواصول بنیا دی اہمیت کے حامل بین نظام حکومت انہی میں سے ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پینچنے ہی جوسب سے مانجام دیادہ حکومت کی تشکیل تقا۔

چنانچدانہوں نے مسلمانوں کے درمیان نظم دضیط قائم کیا مختف حقوں ہیں حکمران بھیجے۔خود مسلمانوں کے معاملات کے فیصلوں کی ذمتہ داری سنجالی، بردی بردی ملکتوں کے بادشاہوں کی جانب اپنے سفیراور اپلجی روانہ کیئے ۔مختلف قو موں کے سرداروں سے معاہدے کیئے، نیز جنگ معاملات کا ذمہ دارخود اپنے آپ کو قرار دیا پختر میں کہائی چھوٹے سے شہر میں بسنے کے باوجود آپ نے وہ تمام معاملات انجام دیے جو کی بھی حکومت کیلئے ضروری ہوتے ہیں۔

ہوتا یوں تھا کہ خداوند عالم کی جانب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حکو مت سے متعلق معاملات کے سلسلہ میں آپتیں نازل ہوتی تھیں اور خودرسول گرای صلی الله علیه وآله وسلم اس موضوع پراین انتهائی قابلی قدر میگیرز دیا کرتے منے انہوں نے اس معاملہ کو یہاں پرختم نہیں کیا بلکه اپنے بعد کیلئے اپناجانشین خود بی مقرر فرمادیا۔

اسلام میں حکومت کا مسئلہ اور حکومت کے خدو خال سے متعلق پیش کردہ اصول وضوابط اسلام کے بالکل ابتدائی دور سے متعلق ہیں لیکن جو کتہ بہت زیادہ توجہ کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں ان باتوں پر بہت کم تفتلوگ گئ ہے۔ اس سلسلہ میں بحر پور تحقیق وجبتو سے کا منہیں لیا گیا ہے جسکی بہت زیادہ ضرورت تحقیق وجبتو سے کا منہیں لیا گیا ہے جسکی بہت زیادہ ضرورت تحقیق ۔ اس لیئے آج جب کوئی اس موضوع پر بات کرتا ہے تو یہ ایک نئی گفتگواورا چھنے کی بات معلوم ہوتی ہے لیک نئی

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رصلت کے بعد حکومت اس شخصیت کے ہاتھوں میں ندر ہے دی گئی جے اس اہم ذمتہ داری کے لیئے متغمیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے تعمیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے تعمیر فرما یا تھا۔ یوں خلافت و جائشینی اپنے اصل راستہ سے بھٹک گئی۔ ہوتے ہوتے بات یہاں تک پیٹی کہ حکومت کی باگ وراور خلافت کی گری بنی امیداور بنی عباس کے تبضہ میں آگئی اور انہوں نے خورور خلافت کی گری بنی امیداور بنی عباس کے تبضہ میں آگئی اور انہوں نے حکومت کی بیاد یں بلاؤ الیں۔

ان لوگوں نے اپنی حکومت کے لیئے جن ضابطوں پھل کرنا شروع کیاوہ برلحاظ سے اسلام کے لیئے اجنی اور اس کے مقرر کردہ ضوابط کے خلاف تھے۔ انہوں نے اُمراءاور حکمرانوں کا ایک ایسا گروہ پیدا کیا جواسلام کے نظام ولایت سے زیادہ آس زمانے کے اکا سرہ ایران ، نیامرہ روم اور فرا عندمعرے مشابہت رکھتے تھے۔

افسوس کی بات سیب کدبعد کے عہدوں میں بھی یکی طریقے جاری رہے اور مسلمان علاقوں پروہ نظام مسلم الع جواسلام کے خلاف تھا۔ ا

ای بنیاد پر مسلمان علاء اس موضوع پر مناسب حد تک گفتگوند کرسکے پھر
انہوں نے بیجی سوچا کہ آج کل یہ بحث کوئی عملی اثر تو رکھتی نہیں اس لیئے انہوں
نے اس بات کو موضوع سخن بنانے ہی ہے گریز کیا۔ان تمام باتوں کا بتیجہ یہ
ہوا کہ مسلمان اسلام کے اُن احکام وقوا نین ہے آگاہ نہ ہوسکے جواسلام نے ان
کے اجتماعی اور معاشر تی معاملات سے متعلق معین کیئے متصاور بندی لوگوں کواپے
وہ حقوق وفر اُنف معلوم ہوسکے جوان معاملات سے متعلق متے۔

سید میں بات ہے کہ جولوگ جہل ونادانی کا شکار ہوتے ہیں وہ سڑک اور کھائی میں فرق نہیں کر پاتے اورا کثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذات کو عزت اورظلم کو خدمت بھے لکتے ہیں۔

المدي عمدي عمر الدين في الآب القام الكم والاواره في الاسلام عن السروضوع ير مفسل معتقلوك ب-

ان ادوار کے بعد جب استعار گروں کی باری آئی توانہوں نے موقع کوغنیمت سمجما اوراپنے استعاری مقاصد تک پہنچنے کے لیئے اسلام کوایک اور ہی اندازے پہ چندوانا شروع کیا۔وہ انداز بیتھا کداسلام کے پاس ملک کے ظم ونس کو چلانے اور معاشرتی اِ کائی کومنظم کرنے کے لیئے کوئی پروگرام بی نہیں ہے۔ لیتی وہ منخشده عيسائيت كاطرح ب عيسائي كبته بين كدحضرت عيسى عليدالسلام يقرابا كرتے في كرمات يرقيم كاايك حق ب اوروه يدكدأى كا حكام يرهل كيا جائے۔ای طرح ملت برخدا کا بھی ایک حق ہے اور وہ یہ کرعبادت سے متعلق اس کے واجبات کو بورا کیاجائے نیزمحر مات سے بچاجائے۔ضروری ہے کدوونوں کے حت الگ الگ ادا ہوں۔ان حضرات کے خیال میں اسلام کی مثال اُس بیودیت جیسی ہے جو پیطر یقد سکھاتی ہے کہ ظکمر ان اگردین کے خلاف بھی کوئی تھم دے تو اسكى اطاعت كى جائے۔!!!

ان اوگوں نے اس کام کے لیئے ایک طرف تو علماء دین کے مدرسوں اور ماحول میں پچر سبلغوں کی تربیت کی ( بالکل اسی طرح جس طرح معاویہ نے اسلام کی طاقت کو توڑنے کے لیئے پچھا ہے داویوں کی خدشیں حاصل کر تی تھیں جو اسلام کی طاقت کو توڑنے کے لیئے پچھا ہے داویوں کی خدشیں حاصل کر تی تھیں جو آجوں کی تاویل کر کے اور حدیثیں گڑھ کر اسکی حکومت کی بنیا دیں مستحکم کرتے تھے )۔ تو دوسری طرف انہوں نے تبلیفی اور سرکاری یو نیورسٹیوں اور اداروں میں اپنے پہرے تو دوسری طرف انہوں نے سب سے بھائے اور اپنے مطلب کی کتابیں شائع کیس ۔ اس کے علاوہ انہوں نے سب سے بھائے اور اپنے مطلب کی کتابیں شائع کیس ۔ اس کے علاوہ انہوں نے سب سے زیا و رہ نقصا ان د ہ کام مید کیا کہ اپنے بچھ علما ء کو مستشر قیت کی خو بصور ت

اصطلاح کے ساتھ سرگرم عمل کیا، اور بیفریضدان کے سپروکیا کدوہ اسلام کی حقیقتوں کوئے کرکے پیش کریں۔

ان سرگرمیوں کا نتیجہ بیہ ہوا کہ تمام لوگ تو ایک طرف، ایٹھے خاصے پڑھے کھے اور روش فکر لوگوں کے سامنے اسلام ایک ایسے انداز میں آبھرا جواپی اصل حقیقت سے قطعاً مختلف تھا اور بیہ بات اتنی آ کے بڑھ گئی کہ اسلامی دنیا میں مجمی دین اور سیاست کی جُد ائی کا تصوّر را بھر آیا۔

بات یہاں تک پیچی کہ بہت ہے سیای ،اقتصادی ،تعزیراتی نیزوہ اصول وضوابط جومسلمان معاشرے کے نظم وضبط کی برقراری کے لیئے نازل ہوئے تھے ،نقبی کتابوں سے حذف ہوناشروع ہوگئے اورا کثر علمی مدرسوں میں علی طور بران کی تدریس چھٹے گئی۔

جی ہاں! استعارگروں کا کا ماس ہے بھی زیادہ عجیب ہے۔وہ تو حق کو باطل اور باطل کوئی بنا کرد کھادیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استعارگروں ، ایکے مددگاروں اور ان کے نمک خوار ان نے بیہ کہنا شروع کردیا کہ اسلام کے پاس حکمت ہے بی نہیں ، دین حکومت سے الگ اور حکومت دین کے علاوہ اور اس سے الگ ایک سنتقل نظام ہے۔ دین کو بھر قیمت سیاست سے الگ د بنا چاہیے تاکہ لوگ اُ خروی فلاح حاصل کرسکیں۔ پھر مزے کی بات بیہوئی کہ پچیمسلمان تاکہ لوگ اُ خروی فلاح حاصل کرسکیں۔ پھر مزے کی بات بیہوئی کہ پچیمسلمان تعمی انہی لوگوں جیسی با تیں کرنے گے اور بے شار آیا ہے اور احادیث یہاں تک کہ نی اگرم اورا میر المؤمنین ملیجا السلام کی سیرت کی موجودگی کے باوجود کہنے تک کہ نی اگرم اورا میر المؤمنین علیجا السلام کی سیرت کی موجودگی کے باوجود کہنے

گلے کہ: جب تک حکومت دین ہے الگ شہواً س وقت تک لوگ اُخروی فلاح نہیں حاصل کر محلتے اس لیئے مسلمانوں کو حکومت کے معاملات میں جرگز دھل نہیں دینا چاہیے.

کیا مسلمانوں کوسیرت نبوی کی خبرنہ تھی یا انہوں نے قرآن میں نہیں پڑھا تھا؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

أَلْحُكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ . ل

اے رسول اون کے درمیان اللہ کے نازل کیئے ہوئے تھم کے مطابق حکومت کیجئے۔

٣. ق أن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاتُهُمْ . ٢
 اورآپان كورميان الله كنازل كية بوئ هم كمطابق حكومت فرمائي خواجشات كى ويروى نه يجيئ .

٣ - وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا آنْوَلَ اللهُ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٣ اورجولوگ الله كام كرمطابق كومت أيس كرتے
 وہ فاس ہوتے ہیں۔

٤ ـ فَا حُكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقَ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى ؟ چنا نچه آپ لوگوں كے درميان حق كے ساتھ حكومت كھيئے اور برگز

MY: Voly & MC: allow & M9: allow & M: allow 1

## لفسانی خوامشات کی پیروی ند کھیئے گا۔

و. إِنَّا أَنْرُ لُنَا إِلَيْكَ الْكَتَا بَ بِالْحَقَ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا
 أَرْكَ اللّهُ \_ ل

ہم نے آپ پر کتاب حق اس لیئے نازل کی ہے کہ آپ لوگوں پران حقیقوں کی روشی میں محرانی کریں جواللہ نے آپ کود کھائی ہیں۔

۔ " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُق مِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ
ثُمَّ لَا يَجِدُ وَا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتُ وَيُسَلِّمُوا تَسلِيْماً ۔ ع "اورآپ كے پروردگار فتم برلوگ اس وقت تك ايمان لا بى نيس كئے چب تك آپ جُمَّرُوں كے درميان آپ كو حكران نه تنكيم كرليس اور پرآپ كے فيصلوں كے سليلے ميں ان كے دلوں شي كوئى كھنگ باتى نه رہے اور وہ انہيں اس طرح تنكيم كرليس جوتنكيم كرنے كاحق ہے۔"

ان آیات کے علاوہ قرآن تھیم میں اسلامی حکومت سے متعلق اور بھی
بہت کی آیتیں ہیں خاص طور پروہ آیتیں جو جنگ، سیاست، جرائم ، سزا،
معاشرتی معاملات اور انتظامی مسائل سے متعلق احکام بیان کرتی ہیں اور قرآن
علیم کے اکثر سوروں میں موجود ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ غافل مسلمانوں
کے اس گروہ نے ان آیتوں کو پڑھا بی نہیں ۔ کیا یہ بچے ہے کہ ان لوگوں کو
نہیں ابلاغہ کاعلم بی نہیں ہے اور یہ حدیث کی کتابوں کے متعلق کے بھی نہیں

جانتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں نے اُن بیہودہ اور فضول گفتگو کرنے والول کوکو کی جواب بی نہیں دیا!

کتنے افسوں کی بات ہے کہ مسلمانوں نے جب پاکستان سعودی عرب اور امران میں قانون لکھنے کی کوشش کی تو انہوں نے شہری قوانین کا اکثر دبیشتر مواد غیروں کے قانون سے حاصل کیا۔

یہ بات بڑی خوش آبند ہے کہ اس دور بیس کھا گیے جھدار، با بھیرت اور
سوچنے والے لوگ پیدا ہو گئے جواسلام کے اُن احکام کے سلسلہ بیس بہت
گہرے اور محققانہ مطالعات انجام دے رہے ہیں جومعاشرتی مسائل سے
متعلق ہیں۔ان لوگوں نے اپنے مطالعات کے نتیجہ بیس سے بات ثابت کردی
ہے کہ انسانی معاشرے کے نظم وضبط کے سلسلے بیس اسلام نے سب سے زیادہ
اچھے تو انہیں پیش کیئے ہیں اور اسلام بیں حکومت الی بگیا دوں پر قائم کی گئی ہے
جوابے اندر سب سے زیادہ جامع تو انین کو سموے ہوئے ہیں۔

اب بہ بحث اس دور کے زندہ مسائل میں شار ہوتی ہے اور بیر گفتگوا یک دلچسپ اور حیات افروز گفتگو کے اندازے ابھری ہے۔ اس لیتے ہم نے بیضروری محسوس کیا کہ اس مسئلہ کے سلسلہ میں مفضل طور پر ایبا مواد پیش کیا جائے جو نبیا دی نوعتیت کا حامل ہو۔ ہماری اس کوشش کا بتیجہ صاحبانِ علم کے پیش خدمت ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے نیک تو فیق کا طلب گار ہوں کیونکہ اس تو فیق کوعطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ ٹیک بندوں کواس کام میں ہماری سر پرتی اور تعاون پر ما مور فرمایا جس کے لیئے میں اللہ تعالیٰ کے بعدان لوگوں کاشکر بیادا کرنا بھی اپنادیٹی فریضہ مجھتا ہوں۔

میری علمی اور تحقیقی شخصیت کی تشکیل میں میرے سب سے محترم استاد
فقیمہ بارع حضرت آیة الله علامہ سید حسین مرتضیٰ نقوی صدرالا فاضل مدظلہ
العالی کاحقہ سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے جمجھاس راستہ پر ٹابت قدم رہنے
اور مبرو کھیبائی کے ساتھ اس راستہ کی مشکلوں پر قابو پانے کا سلیقہ سکھایا اوراپی
سخت گرفت کے ساتھ جمھے اس منزل تک پہنچایا کہ میں سے کتاب آپ کے
سامنے چیش کرنے کے قابل ہوا۔

اس کے علاوہ میر ہے محسنوں اور احباب میں رئیس زہرا (س) اکادی جہة الاسلام والسلمین علامہ شہیر حسن میٹی ،استاد معظم جہۃ الاسلام والسلمین شخ سامی الغریری، جہة الاسلام والسلمین سیر غلام عباس رضوی اور جہۃ الاسلام والسلمین سید ظفر مہدی نقوی کاشکریہ اواکر نامجی ضروری ہے کہ ان بزرگوں فاصلی عملی میدان میں ہر مشکل مرحلہ پر میراساتھ دیا۔

اورسب سے بڑھ کراپنے بزرگ ترین استاد ،استاذ الاستاذ ہ ،مفکروحید حصرت آیة اللہ انتظامی علا مہ سیدا بن حسن نجفی یہ ظلہ العالی نیز استاو معظم ،مفسر عظیم الشان حضرت آیة اللہ انتظامی شخ محمہ ہادی معرفت مدخلتہ کا شکریہا واکر نا بھی ضروری ہے جنہوں نے صرف میری قکری وعملی را ہنمائی ہی نہیں بلکہ اس کا وش ک

#### ۱۸ 🕅 .... اسلامی نظام حکو منت

محيل يس مرى بحر پورهت افزائى بحى فرمائى۔

الله تعالی سے دُعاہے کہ دہ تمام محسنین داسا تذہ کو صحت وقوت وسلامتی وقوقیقات اعمالی صالحہ سے مرفراز فرمائے۔ آجین حکیم محد نذیر رضاعلوی

خلاصه مطالب



# خلاصه مطالب

گفتگو کے مختلف پہلوؤں کواچھی طرح واضح کرنے سے پہلے ہم اپنے مطالب کو پچھابواب کے ذیل میں بیان کریں گے جن کا خلاصہ بیہے: پہلال بہارہ:

# حكومت كي تفكيل كي ضرورت

انسان اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیئے حکومت کامختاج ہے اور اسلام کے مقدس دین نے اس پہلوکونظرا نداز نہیں کیا ہے بلکہ اسلام میں حکومت بنانے کی ضرورت کو بہت واضح اور واشگاف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

פניצניין:

# كااسلام مين عكومت انضابي ي؟

اس باب میں ہم اس بات پر گفتگو کریں کے کداسلام میں حکومت تھکیل دینے کا طریقدامتخانی ہے یا انتشانی؟

لیعن ہمارادین خود حکمران کومعتین کرتا ہے بیا اپنے ماننے والوں کواپنا حاکم معین کرنے کا اختیار دیتا ہے؟ دوسر لفظوں میں اس عنوان کے ذیل میں جاری گفتگو کا موضوع سے موگا کہ اسلام میں حکومت کی رائے ہے موگا کہ اسلام میں حکومت کی تبیاد جمہوریت ہے یا اکثریت کی رائے ہے یا انتقاب یا کسی اور شکل میں ہے؟

ئىر(باب:

اسلام كي نظر شي حاكم كاتصور:

یہاں ہم اس بات پرغورکریں کے کہ اگراسلام نے کوئی حاکم معتبن کیا ہے تووہ کون ہے اوراس میں کن صفات کا پایا جا ناضروری ہے؟

## باب اول

حكومت كئي فتكين كئي ضرووري



# محكومت كي نشكين كي ضروري

حکومت کی اجمیت اورانسانی زندگی ش اس کے کردار کے سلسلے میں زیادہ ترفلسفیوں اور معاشرتی علوم کے ماہروں کا خیال ہے کہ حکومت کی تفکیل ایک ضرورت کا ادراک کیا ہے.

ضروری چیز ہے اورانسان نے فطری طور پراس کی ضرورت کا ادراک کیا ہے.

ارسطو کے نزد یک حکومت ہرانسان کا ایک فطری مطالبہ ہے کیونکہ انسان فطری طور پرایک معاشرتی اوراجتماعی موجود ہے. جوشض حکومت کی ضرورت کا قائل نہیں ہے وہ انسان کے فطری روابط کو ویران کردہا ہے اور وہ خود یا تو جنگی شخص ہے یا وہ مزے سے انسان کے فطری روابط کو ویران کردہا ہے اور وہ خود یا تو جنگی شخص ہے یا وہ سزے سے انسان کی حقیقت کو جانبای نہیں ہے۔ ا

افلاطون کے زدیک انسانی معاشرے کے افراد کے لیئے باعزت زندگی کا حصول صرف اس صورت بین ممکن ہے جب حکومت موجود ہو کیونکہ انسان کی فطرت سیاسی زندگی کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے اس وجہ سے حکومت اُن فطری

اموريس شال ہے جس سے كوئى بے نياز فيس روسكا۔ ي

ابن خلدون نے بھی اس نظریہ کواختیار کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں انسان کے فطری طور پرمعاشرت پہندہونے کی اصل یا فلسفوں کی اصطلاح

له تفصیل کے لیے ملاحلہ فرمائیے ارسلو کا کتاب" سیاست" ع انفسیل کے لیے ملاحلہ فرمائیے افلاطون کی کتاب" المجہور"

میں اس کے مدنی الطبع ہونے سے استدلال کیا ہے۔ اپنے استدلال سے وہ اس متیجہ پر پہنچ ہیں کہ حکومت کی تفکیل لازی اور ضروری ہے۔ لے

بعض محققین کاخیال ہے کہ سیاسی نظام کی بکیا دحکومت کا وجود ہے بلکہ برسیاسی نظام معاشرہ کے لیئے حکومت کولازی اور ضروری جانتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے سیاست کے معنی کو حکومت سے مر بوط سمجھا ہے اور وہ حکومت کے بغیر معاشرہ کے وجود کونا ممکن خیال کرتے ہیں۔

ا کشرعلاء، سیاستدان، اور معاشرتی علوم کے ماہرین میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس دعوے کے سلسلے میں بہت می دلیلیں بھی پیش کی ہیں۔

### 🖈 اسلام كانقط نظر:

حکومت کے بارے میں اسلام کا تقطۂ نظر ان سب سے زیادہ بھیادی اوعیت کا حامل ہے۔ کیونکہ؟

### ا\_معاشره كي اجمتيت:

ایک قویہ ہے کہ اسلام نے معاشرہ کو اچھی خاصی اہمیت دی ہے اور اس کی جارہ ہی خاص ہمیت دی ہے اور اس کی جارہ ہی جانب مستقل طور پر توجہ مبذول کی ہے ۔ ذیل میں جو آبیتیں پیش کی جارہ ہی ہیں اگر اُن پر توجہ دی جائے تو اسلامی نقط کنظر سے اس موضوع کی اہمیت واضح ہوجائے گی۔ ہوجائے گی۔

#### حکومت کی تشکیل کی ضرورت .... 🟗 🗠

ق آنَّ هٰذَاحِدَاطِئ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ." لِ " بِ شَك بِه بِ مِرا سيدهارات اس ليئة تم اسكى بيروى كرد اور دوسرے راستوں كا پيچانه كرد كيس ايبانه ہوكة تم بين آپس ميں جدائى بيدا موجائے (اور معاشرہ در ہم برہم ہوجائے) ـ"

" وَاعْتَصِمُوُ الْبِحَبُلِ اللهِ جَمِعُياً وَلَا تَفَرَّقُوا " عَ "ا ورتم سب الله كى رى لين وين اسلام سے وابستہ ہوجا وَ اور آپس پس تفرقہ بازى اورا خشتار پھيلانے سے گريز كرو-"

أيك اور آيت شي جدائى اور ناچاتى كى برائيال بيان كرتے ہوئے ارشاد قرماياہ.

وَلَا تَنَارَعُوْ الْفَتَفْشَلُوْ الْوَتَدُ هَبَ رَيْحُكُمُ سَ "ايك دوسرے سے جھڑا نہ كروكہيں ايبانہ ہوكہتم ست اور كمزور ہو جا دَاورتہارى آبر دوحيثيت ثمّ ہوجائے۔"

ایک اورا آیت میں اسلائی معاشرے کے سلطے میں ارشاد قرمایا ہے۔
" وَلُتَكُنْ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَد عُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَا مُرُونَ بِالْمُعْدُوفِ وَ يَنْهُونَ عَن الْمُنْكَرِ وَ أُولَٰ يَكُ هُم الْمُفْلِحُونَ " مَن بِالْمُعْدُوفِ وَ يَنْهُونَ عَن الْمُنْكَرِ وَ أُولَٰ يَكُ هُم الْمُفْلِحُونَ " مَن بِالْمُعَدُونَ " مَن رضروری ہے کہ جہارے اسلامی معاشرے کے درمیان ایک ایساگروہ اسلامی معاشرے کے درمیان ایک ایساگروہ

ي - ١٠٥٠ آل عمران : ١٠٥

ا - سوره انعام : ۲۰۳ ۲ - سوره انفال : ۲۰ ہوجس کے افراد لوگوں کونیکی اور بھلائی کی طرف بلائیں نیک کاموں کی طرف ترغیب دیں اور پُرے کاموں سے روکیں اور یکی لوگ تو (جودوسروں کی ہدایت کاسب ہیں) حقیقی معنوں میں کامیاب وکامران ہیں۔

" إِنَّ الَّذِيثَ فَرَّقُوا دِيُنَهُمُ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَتَ مِنهُمُ فِيُ شَيْءٍ " ل

" بے شک جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور دیندارلوگوں کے گروہ کو پراکندہ کیا اور معاشرے کی اِکائی کو تو ٹر کر کروہ کروہ ہو گئے۔ آپ کا ندتو اُن لوگوں سے کوئی جوڑ ہے اور ندکوئی تعلق'۔

" اِلنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصَلِهُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ " كَ " بِ وَكَ مُومَن آپس مِن اَيك دوسرے كے جُمائى جِي اس لِتَ (اگران مِن اختلاف بيدا ہوجائے تو) اپنے دونوں بھائيوں كے درميان صلح كرواد يجے۔"

ان کےعلاوہ اس جیسی اور آیٹی بھی ہیں جو متحدہ اسلامی معاشرہ کی تفکیل کا محم دیتی ہیں اور اُسے مادی اور روحانی کامیانی اور قلاح کی بھیادی شرط قرارد جی ہیں۔

کر اسکال کی روہے جج، نماز، جہاد اور انفاق وغیرہ جیسے انتہائی اہم اسلامی احکام معاشرہ کی نبیاد قراردیے گئے ہیں

#### حکومت کی تشکیل کی ضرورت .... 🖈 ۲۹

سامنے کی بات ہے کہ ملت کا اتفاق ، اتحاد اور معاشرہ کی ساخت حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

## ۲\_ انظامی ادارول کی ضرورت:

دوسرے بیر کہ تو انین اور قاعدے ماد کی اور روحانی سعادت تک کینچنے
کے تمام تر راستوں کی نشاندہ ہی کے باوجوداً س وقت تک بے نتیجہ ہیں جب تک
اُن پڑھل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ قانون پڑھل اس وقت تک مکن نہیں ہے جب تک
کوئی ٹافذ کرنے والی حکومت موجود نہ ہو۔ خاص طور سے وہ قوانین جن
کا مقصد خالص عقل اور حقیق سعادت ہوا ور جو فکری طور پرافراد کی اُس آزادی
کے خالف ہوں جو محصوت رانی اور لا اُبالیت پڑی ہے۔

خدا وندعالم نے انبیاء کوای وجہ سے جیجااورای لیئے اللہ نے ایک ایسے انتظامی اور حکمران ادارے کے قوانین کا مجموعہ چیش کیا جس میں قانون نافذ کرنے والے اللی نمایندول لینی اُولی الامرکی اطاعت کوواجبات میں شارکیا۔

۳- نی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی حکومت کاطریقهٔ کار: تیسرے خود نبی اکرم کی سنت اوراُن کاطریقهٔ کارہے، کیونکه آنخضرت کی سنت اوراُن کاطریقهٔ کارہے، کیونکه آنخضرت کے بہلے تو خود حکومت بنائی کھرخود ہی اسلامی قوانین کونا فذکرنے کی کوششوں

ا اسلام میں قانون کونافذ کرنے والی و دیج یں ہیں: (۱) ایمان جوقانون کے نفاذ میں سب سے اہم کردار اداکرتا ہے۔ (۲) ووسرے حکومت جسکا کردار بنیادی بھی ہے اور قانونی بھی۔

میں سرگرم رہے اور بذاتِ خود اسلامی حکومت کے معاملات کی تکہداشت فرماتے رہے۔

اگر آنخضرت چاہتے تو مدید شی اپندوس سالہ قیام کے دوران فظ اللہ

کا دکام دمعارف کو بیان کرنے پراکتفاء کر لیتے اور یوں ان گئت علاء کا ایک

گروہ معاشرے کے بیر دکرجاتے ۔ لیکن انہوں نے اللہ کے قانون کے مطابق
عکومت کی تھکیل اور حکومت کے فرائض کی بجا آوری کو تمام باتوں پر مقدم
رکھا نیز اللہ کے فرمان کے مطابق اپنے بعد کے لیے بھی جائشین معنین فرمادیا۔
بنیا دی طور پر شیعوں اور سنیوں کے درمیان اختلاف کا سب بھی
بات ہے۔ پھرا کر حضرت علی اوران کے بعد کے تمام امام حکومت سے فیر متحلق
بات ہے۔ پھرا کر حضرت علی اوران کے بعد کے تمام امام حکومت سے فیر متحلق
ریخ تو فقط بھی نہیں کہ خلفائے ٹلا شہ بلکہ اموی اور عباسی حکمران بھی ان کے
لیئے روکا وٹیس پیدانہ کرتے بلکہ بیلوگ آئی رہبری اورامامت کو مان لیتے اوران
کیلئے تبلیغ کے دسائل بھی نہیا کردیتے۔

دراصل اس بات نے آنخصرت کے لیئے امّت کے سامنے حضرت کی امامت کے پیغا م کو پہنچا نے کا کا م مشکل بنا دیا تھا۔ اس لیئے اس پیغا م کو پہنچا نے کا کا م مشکل بنا دیا تھا۔ اس لیئے اس پیغا م کو پہنچا نے کا کا م مشکل بنا دیا تھا۔ اس لیئے اس پیغا م کو پہنچا نے کے سلط میں تبلغ کی آیت انتہائی درشت لہجہ میں نازل ہوئی۔ آنخضرت کو پہنچا نی نا خوشگوار ماحول میں غدر فرخ کے بیٹے ہوئے میدان میں لوگوں کو جمع کر کے بیپیغام پہنچا نا پڑا۔ خلافت کے چھینے کے معنی یہی ہیں کہ اُن سے ظاہری حکومت کو چھین لیا گیا در نہ وہ روحانی اور ذاتی مراتب جو خداوند عالم نے

### حکومت کی تشکیل کی ضرورت .... 🕆 ۲۱

انہیں عطا فر مائے تھے وہ تو چھنے ہی نہیں جا سکتے تھے۔ یہ بات بذات ہمارےاس دعوے کی بہترین دلیل ہے کہ دینی رہبری کا مرتبدد نیا دی حکومت سے الگ نہیں ہے۔

چونکداللہ کے احکام آنخضرت کے زمانے میں اور امام علیہ السلام کے ظاہر بطا ہر موجود ہونے کے ادوار ہیں شخصر نہیں ہیں اس لیئے جس ضرورت اور سبب کے تحت آنخضرت اور ایکے جانشین کے لیئے حکومت کی تفکیل ضروری قرار پاتی ہے، ای ضرورت اور سبب کے تحت امام کی فیبت کے زمانے میں بھی حکومت کی تفکیل ضروری قرار پاتی ہے۔ تفکیل ضروری قرار پاتی ہے۔

#### ٣- اسلامي قوائين كاانداز:

عکومت کی تفکیل کی ضرورت کے سلسلے میں اسلام میں جو چوتھی دلیل
پائی جاتی ہے وہ اسلامی قوا نین اور شرعی احکام کا انداز اور اکلی وہ کیفیت ہے جو
ہمیں اس نتیجہ تک پہنچاتی ہے کہ ان احکام وقوا مین کا تعنین اس لیے عمل میں
آیاہے کہ معاشرہ کے اجتماعی ،سیاسی، انظامی، اقتصادی اور ثقافتی ڈھا نچوں
کومرتب، منظم اور ہم آ ہنگ کر کے ان کی تکہداشت کی جائے۔ اپنی اس بات کو
زیادہ اچھی طرح سمجھانے کے لیئے ہم ذیل میں پچھا سے احکام کے نمونہ پیش
زیادہ اچھی طرح سمجھانے کے لیئے ہم ذیل میں پچھا ایسے احکام کے نمونہ پیش
کررہے ہیں جن پر ممل کے نتیجہ میں حکومت کی تھکیل لازمی ہوجاتی ہے:

## ÷ \$ 801833139

اس سے وہ احکام مراد ہیں جواسلام نے اپنے اجھا کی نظام کی حفاظت، اپنی مملکت کے استقلال اور اُسکی زمینوں کے چنے چنے کے وقاع نیز اُس کی سرحدوں اور چوکیوں کو کفار اور ڈھمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیئے جاری کیئے ہیں۔

. آ بیوں اور حدیثوں کے مطالعہ سے بیربات اچھی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام نے ان احکام کو کس قدرا ہمیت دی ہے۔

حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کے نام اپنے عہد نامے میں فوٹ کودین کی عزت بحوام کا محافظ اور حکمرانوں کی زیب و زینت قرار دیا ہے نیزارشادفر مایا ہے کہ رعیّت فوج کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ لے

امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کا ملہ کی ستائیسویں وُعامیں جو اسلامی مملکت کی سرحدوں کے محافظوں سے متعلق ہے اس سلسلہ میں مسلمانوں اوران کے حکمرانوں کے فرائض بیان کیتے ہیں حالانکہ اُس زمانے کے حاکم بی

أمير تھے۔

قرآن عليم بين ايك مقام برآ تخضرت كويتكم ديا كيا ہے كه: " وَأَ عِدُوْا لَهُمْ مَالسَّتَطَعْتُمْ مِنْ قُلَّ قَ " كَلْ ترجمه: اوران كے مقابلہ كے ليئے استطاعت بحرقوت تيار كرو۔

#### حکومت کی تشکیل کی ضرورت .... 🛠 ۳۲

ای سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے اس مسئلہ کو کس قدر اہمیت وی ہے۔ ملت اسلامیہ کو بیت کے وہ اسلحہ اور ہے۔ ملت اسلامیہ کو بیت کم دیا جارہا ہے کہ جس صد تک ممکن ہوسکے وہ اسلحہ اور دفاعی قوت فراہم کرلیں۔ ہرزمانے بیس خواہ وہ امن وشلح کا دور ہی کیوں نہ ہواس قدر مختاطر ہیں کہ دخم ن نہ انہیں غافل کر سکے اور نہ ہی اسلامی ملکوں پر جملہ کی جواس قدر مختاطر ہیں کہ دخم ن نہ انہیں غافل کر سکے اور نہ ہی تمام مسلمانوں کی جرات کر سکے۔ پھراسلام نے دخم ن کے حملہ کی صورت میں تمام مسلمانوں پر واجب قرار دیا ہے کہ وہ اسلامی سرزین اور مملکت اسلامی کے استقلال کا دفاع کریں۔

مسلمانوں نے شروع شروع میں جس تیز رفادی ہے آگے بوھناشروع کیااور
انہوں نے اپنی ترقی اوراسلائی مملکت کے پھیلا کی جانب جس جیرت انگیز رفار
سے قدم بوھائے نیز صدراسلام کے اس آگین سے تمام دنیا میں جو قابل ستائش
تفوق اور قیادت حاصل کی ، اُس کا بنیادی سبب بیتھا کہ اس زمانے میں اسکے
احکام پر ممل کیا جا تا تھا۔ بعد کے زمانوں میں اوگوں نے حکومتوں کے مربراہوں
کی بیروی میں اللہ کے احکام سے مغرموڑ لیا۔ اسکا حکام پر ممل نہ کیا یوں مسلمانوں
کی بیروی میں اللہ کا آغاز ہوگیا۔ بات یہاں تک پیچی کہ تھی بحر یہود یوں نے
مسلمان شہرون پر تسقط حاصل کرلیا۔ ان کے سب سے پہلے قبلہ مجد اقصامی کو آگ
مسلمان شہرون پر تسقط حاصل کرلیا۔ ان کے سب سے پہلے قبلہ مجد اقصامی کو آگ
مسلمان شرون پر تسقط حاصل کرلیا۔ ان کے سب سے پہلے قبلہ مجد اقصامی کو آگ
اور آشیانوں سے تکال کردر بدر کردیا۔

اگرآج مسلمان اپنی دنیادی اوراُخردی عزت وسعادت کےخواہاں ہیں تو انہیں اللہ کے احکام کی طرف توجد یٹا اور قرآن کے دستور پڑھل کرنا ہوگا۔ یہی وہ صورت ہے کہ جس کے زریعہ وہ یقیناً اپنی کھوئی ہوئی عزت کوواپس لے سکتے میں۔

اسی جیتی جاگتی مثال مسلمانوں اور اسرائیل کی وہ جنگ ہے جور مضان المبارک ۱۹۷۳ء بیں لڑی گئی۔ اس جنگ کے موقع پر بیدیات واضح طور پرمحسوس ک گئی کہ عرب مما لک کے سربراہوں نے اس موقع پر اسلامی تعلیمات کی جانب توجہ دی تھی اور قرآن تھیم کے اس تھم پڑھل کیا تھا:

" وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعُا وَلَا تَفَرَّ فُوْا."
" الله كارى كومضوطى عقام لواورآ يس بس جَفَرُ اند كرو."
" وَا عِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَ وَ "
" وَا عِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُو وَ "
" وَا عِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُو وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

چنانچانہوں نے اس موقعہ پر باہمی اختلا فات اور رقبیثوں کوختم کر دیا اور طاقت حاصل کر کے بخلی جیسی تیزر فاری کے ساتھ دشمن پرفتح حاصل کرلی حالانکہ امریکہ کی بین الاقوامی ملیشیاء نے پوری توانائی کے ساتھ ان کا دفاع کیا تھا اور آئبیں ہرشم کا جنگی ساز وسامان اور مادی مدد فراہم کی تھی۔حالت بیتھی کہ اگراس وقت امریکہ دخل نددیتا تو آج دنیا میں اسرائیل نام کا کوئی ملک موجود ہی نہ ہوتا لیکن افسوس ا و رعبرت کی بات سے سے کہ چو تکہ اسلامی مملکوں

### حکومت کی تشکیل کی ضرورت .... 🖈 ۲۵

کے حکران اسلام پرایمان نہیں رکھتے تنے اور اسلامی قوانین کونافذئہیں
کرنا چاہتے تنے اس لیئے نئے سرے سے اختلافات شروع ہو گئے اور جدائی،
تفرقہ اور تناه کاریوں نے ایک مرتبہ پھرسرا ٹھالیا۔ان تمام باتوں کا نتیجہ یہوا کہ
بدیختی اور تاریکی کے دور نے ایک مرتبہ پھرسلمانوں کی طرف رُن 
کرلیااور حالت بیہوگئ جو ہمارے سامنے ہے۔

# 

وین اسلام میں دیت، قصاص، حدوداوردوسری سزاؤل سے متعلق اس قتم کے بہت سے اٹھام ہیں جنہیں ایک معین طریقے کے مطابق کسی حاکم کی نگرانی میں نافذ ہونا چاہیئے ۔ یہ احکام اس لیئے بنائے گئے ہیں کہ قوم کے درمیان پیدا ہونے والی برائیوں کوروکا جاسکے۔ ان قوانین پڑمل درآ مدکے لیئے ایک حکومتی اوارے کی ضرورت ہے اور کمی شخص کے لیئے یہ مکن نہیں ہے کہ وہ حکومت کی طافت کے بغیران احکام کونا فذکر سکے۔

#### : PEIUL \$

خُس ، زكوة ، جزید، خراج اور مالیات سے متعلق جو بے شارا دکام اس مقدس آئین میں معتین کیئے گئے ہیں ، فقط فقراء کے کھانے پینے اور روز تر ہ ضرور میات کے اخراجات سے متعلق نہیں ہیں۔ دراصل ان کا بنیادی مقصد ایک برقی اور مضبوط حکومت کے اخراجات کی فراہمی اور ضرور میات کی تکیل ہے۔ اسلام نے تمام مسلمانوں پرواجب کیا ہے کدوہ اپنی تمام آمدنی کا پانچواں
(ارد) صفحہ بیت المال میں جمع کرائیں۔خواہ بیآ مدنی انہیں کھیتی باڑی کے
ذریعہ حاصل ہویا تجارت کے راستہ ہے، زمین دوز ذخیروں کی بنیاد پرحاصل
ہویا اواروں اور کارخانوں کے وسلے ہے۔اس کے علاوہ اسلام نے تمام
زمینداروں اور مویشیوں کا کاروبار کرنے والوں کے لئے ضرور کی قرار دیا ہے
کہوہ اپنے محصولات کا دسوال یا بیسواں صفہ ذکو ہ کی تعیش بیت المال کے
سیرد کردیں۔

ای طرح جو ذہبی اقلیتیں اسلامی حکومتوں کی گرانی میں زندگی بسر کرتی اور اُ کے انظامی اور وفتری معاملات سے استفادہ کرتی ہیں اُن پر ہزنیہ کا ادائیگی ضروری قرار دی گئی ہے۔ یعنی ہے کہ چوتکہ پیلوگٹ شی اور ذکو ہ کی ادائیگی کو ضروری قرار دی گئی ہے۔ یعنی ہے کہ چوتکہ پیلوگٹ شی اور ذکو ہ کی ادائیگ کو ضروری نہیں جھتے ہیں اور اس طرح اسلامی حکومت کے ساتھ کوئی مالی تعاون نہیں کرتے ہیں اس لیسے اُنہیں مجور کیا گیا ہے کہ ان کے کام کرنے والے پیشہوں کے کاروباری لوگ جزنیہ کے ذیل میں معنین رقم اسلامی حکومت کے خزائے میں پیش کریں۔

جولوگ اسلامی حکومت کی ان زمینوں پر کاشت کرتے ہیں جوقو می کھیت میں داخل ہیں اُن کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ اسلامی حکمران کی صوابدید کے

### حکومت کی تشکیل کی ضرورت .... 🕾 ۲۷

مطابق زراعت کے محصولات کا پچھھتہ یااس سے حاصل ہونے والے تمام فائدے اسلامی بیت المال کے سپر دکردیں۔

سیب بناہ دولت اُن معاملات پرخرج کی جائے گی جودین کی بہتری سے
متعلق ہوں لینی اس کا ایک بہت مخترحتہ جوشا پدکل رقم کا ملیونواں حتہ بھی نہ
اور ان فقراء اور متحقوں کو دیا جائے گا جو یا تو اپنے کام اور پیشہ کے ذریعے اپنے
اخراجات پورے نہ کر سکتے ہوں یا سرے سے کوئی کام کرنے کے قابل ہی نہ
ہوں۔ای طرح سے اس کا ایک مختصر حتہ علوم کی اشاعت، اسلام کی تبلیخ نیز علمی
اور دینی شعبوں کے استحام کے لیئے استعال ہوگا اور باقی تمام رقم اُن امور کی
انجام دہی میں خرج کی جائیگی جو اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود سے متعلق

اس مختصری گفتگوے بید معلوم ہوا کہ بیت المال کے اس ہے بہاخز انے کا بنیادی مقصد اسلامی معاشرے کے انتظامی سیاسی اور ثقافتی نظاموں کی تشکیل اور حفاظت ہے۔ کیا استے وسیع اور پہلودار خز انے کی تشکیل اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسلام ، اسلامی حکومت کی تشکیل کو ضروری سمجھتا ہے اور اس نے اس مقصد کے لیئے خز انے اور مالیات کی فراہمی کے رائے بھی معین کردیے ہیں؟ متصد کے لیئے خز انے اور مالیات کی فراہمی کے رائے بھی معین کردیے ہیں؟

لوگوں پر ظالموں کے ظلم اور ستمگاروں کے ستم کے مقابلے میں اسلام نے خاموثی اختیار نہیں کی ہے۔ بلکہ اُس نے علماء پر بیرفریضہ عائد کیا ہے کہ وہ مظلوم قوم کے حقوق کے حصول کے لیئے اُٹھ کھڑے ہوں اور شمگروں کی نفع جوئی
اور لوگوں ہے بیگار لینے کے مظالم کا مقابلہ کریں۔ نیز خودخواہ اورخود سرافراد کوقو می
خزانے کے بل ہوتے پرعیاشی اور فضول خرچی ہے روک دیں۔ کیونکہ سے خزانہ
اس لیئے ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود انکی صحت کی دیکھے بھال اور تمدّن و فقافت
کے فروغ پرخرچ ہو۔ اس حکم کی اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک
ایک حکومت تشکیل نہ وے دی جائے۔

حضرت علی علیدالسلام نے خطبہ شقشقیہ میں اُن اسباب کی نشائد ہی فرمائی ہے جن کی بنیاد پرانہوں نے حکومت کو قبول فرمالیا تھا۔ای ڈیل میں

انہوں نے ایک مقام پرارٹادفر مایا ہے کہ:

لَوْ لا ... وَمَا اَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ ٱلَّا يُقَادُّ وَا عَلَى كِظَّةٍ

ظَالِمٍ وَلَا سَفَبِ مَظُلُومٍ " ل

"''ان اسباب میں ہے ایک سب سیہ کہ خداد ندعالم نے علاء سے عبد لیا کہ وہ ظالموں کی تباہ کاریوں اور شکم پُری نیز مظلوموں کی محرومتیت اور مجوک سے مقالمے میں خاموش نہ پیٹھیں۔''

امام علیہ السلام نے سی فرمایا ہے کہ اس فریضہ کی ادامیگی اُسی صورت میں ممکن ہے جب کوئی نافذ کرنے والی قوت اور نظام حکمرانی موجود ہو۔ آجکل صورت حال میہ ہے کہ مختلف ملکوں میں مسلمان قو موں پر ظالم

ل نج البلاز خطريس -

عمران مسلط ہیں۔ان کا یہ تسلط استعاد گر حکومتوں کی پشت پناہی کی وجہ سے
متحکم ہے۔ یہ استعاد گریل، معدنیات اوران جیسے دوسرے قدرتی ذخیروں
سے اپنے منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پھر یہ مسلمان قو موں پراپٹی غیراسلای
شاہت اور سیاست نیز غیرعاد لاندا قضادی نظام مخونے کے در پے ہیں۔اس
لیئے ان لوگوں نے پھھ افراد کو حکومت کی گذیوں پر بٹھا کران کے لیئے عیاشی
کے سامان فراہم کردیتے ہیں۔اس شم کی فساد آ میز ساز شوں کی روک تھام
باصلاحیت حکومت کی تفکیل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

# 🖈 حديث كي نظر مين حكومت كي ضرورت :

اسلام میں نظام عکومت کی موجودگی پر ہماری پانچویں دلیل بیہ ہے کہ بہت
کی معتبر حدیثیں اسلامی حکومت کی تفکیل کوضروری قرار دیتی ہیں چنانچہ ہم
شمونے کے طور پر دوروایتیں آپ کی خدمت میں پیش کررہے ہیں۔
افضل بن شاذان بیان کرتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام نے اولی
الامرکی اطاعت کے وجود کے سلسلہ میں پھھ با تیں بیان کی ہیں جن میں سے
چند یہ ہیں:

" وَمِنُهَا إِنَّالَانَجِدُفِرُقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَلَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ لَقُوُا وَعَاشُوا إِلَّا بَقَيِّمٍ وَرَئِيْسٍ لِمَالَا بُدَّ لَهُمُ مِنْهُ فِى أَمْرِالدُّيُنِ وَالدُّنْيَا فَلَمُ يَجُزِفِي حُكُمِهِ الْحُكم أَنْ يُتُركَ الْخَلُقَ لِمَا يَحَكُمُ آنَّةَ لَابُكَّ لَهُمْ مِنْهُ ولَا قَوَامَ لَهُمْ إِلَّا بِهِ ، فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَلَىَّ هُمُ وَيُقَسِّمُونَ بِهِ فَيُكَهُمُ وَيُقِيمُونَ بِهِ جُمَعَهُمْ وَجَماعَتَهُمْ وَيَعْنَعُ ظَائِمَهُمُ مِنْ مَظُلُو مِهِمُ .

امام عليه السلام نے قرمایا:

میں یوں تفکیوفر مائی ہے:

"ان اسباب میں سے ایک سبب سے کہمیں تاریخ میں کوئی ایسا گروہ اورتوم نہیں ملتی جس نے کسی سر پرست یا سر براہ کے بغیرا پی زندگی آ کے بڑھائی ہویا دنیا میں زندہ رہ سکی ہو۔ کیونکہ وین اور دنیا کے معاملات کے سلسلہ میں ا پے خص کا ہونا نا گزیر ہے۔ بہی سب ہے کہ تھیم ودانا پروردگاری حکمت سے بعید نظر آتا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کوسر پرست کے بغیر چھوڑ دے۔ پھر سیالی صورت میں اور بھی ناممکن ہے جبائے ریجی معلوم ہو کدا کے لیئے ایک ایسے مخص کا وجود ضروری ہے اوراس کے بغیراکی زندگی برباد ہوجائے گ-اس فتم كے سربراہ كى ضرورت اس ليئے ہے كہ قوم أسكى رہبرى ميں دشمنوں سے جنگ كرتى ہے۔ائي قوى اور عموى دولت كوعاولا نەطور يرتقيم كرتى ہے۔اى كے ذر بعیہ جعداور جماعت کی نمازیں قائم کرتی ہے۔مظلوموں کے حقوق پر ظالموں کی دست درازی کوروکتی ہے۔ ٢ حضرت على عليه السلام نے خطبہ شقشقته میں حکومت کے قیام سے سلسلے

أَمَا وَالَّذِى فَلَقَ الحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَعَةَ ، لَوْ لَا حُضُورُ الحَاضِر ، وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى العُلَمَاءِ أَلَّا وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ، وَمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى العُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَلَا سَغَبِ مَظْلُومٍ ، لَا لُقَيْتُ حَبَلَهَا عَلَىٰ يُقَارُوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَلَا سَغَبِ مَظْلُومٍ ، لَا لُقَيْتُ مُ دُنْيَاكُمُ هٰذِهِ غَارِبِهَا وَلَا لَفَيْتُمُ دُنْيَاكُمُ هٰذِهِ قَارِبِهَا وَلَا لُفَيْتُمُ دُنْيَاكُمُ هٰذِهِ أَرْ لِهِ اللَّهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

"ال خدا کی تتم جس نے دانے کوشگافتہ کیااورانسان کوخلق فرمایا! اگر

بیعت کرنے والے موجود نہ ہوتے اورا یک پشت پناہ قوت کی موجود گ کے

سبب جھ پر جمت تمام نہ ہوگئ ہوتی نیز اگر خداوند عالم نے علاء سے بیر عہد نہ لیا

ہوتا کہ وہ ظالموں کی غارت گری اور پُر خوری نیز مظلوموں کی محرومیت کے

مقابلے میں خاموش نہ بیٹیس کے تو میں حکومت کی باگ ڈور چھوڑ دیتاراس

مرتبہ بھی اُسکے ساتھ وہ می سلوک کرتا جواس سے پہلے کرتار ہاتھا۔ یعنی اب بھی

مرتبہ بھی اُسکے ساتھ وہ می سلوک کرتا جواس سے پہلے کرتار ہاتھا۔ یعنی اب بھی

من حکمرانی قبول نہ کرتا اور تم و کھے لیتے کہ تمہاری بید و نیا میری نظر میں بکری کی

ناک کے بلغم سے زیادہ کم قبت ہے۔

التھی طرح غور کھیئے کہ امام ارشاد فرمارہے ہیں کہ باوجودیہ کہ حکومت کائم بدہ کوئی دککشی نہیں رکھتا تھا چربھی چونکہ عالموں سے خداوند عالم کے اُس معاہدہ کے تحت جس میں اللہ نے علماء کی ظالموں کے مقابلے اور مظلوموں کی

الله المانوميده ن: الص : ٢٥

حمایت کا پابند کر دیا تھا ، زعامت اور رہبری کو قبول کرنا حضرت علی پر واجب جو کیا تھا۔اس لیئے مجبوراً انہوں نے اس عبدہ کو قبول کیاور ندد نیااوراس کی تحکمرانی ان کی نظر میں سب سے زیادہ مہمل چیزتھی۔

دوسر لفظول بین امام کے زور کی حکومت لازی اورواجی اسور میں

-4=

الكين ..... !

وہ حکومت ..... اجس کے ذریعہ حق کا بول بالا ہوا ورباطل کی روک

تھام کی جا تھے....

重算的价格企业

دوسرا باب

کیا اولال میں حکومت انتصابی ہے؟

# کیا الولال میں حکومت التصابی ہے؟

دنیا کے ختف معاشرتی نظاموں میں حکومتی ادارے کے سربراہ کے تغین کے لیے جوطر پھے رائے ہیں وہ انتظاب، انتخاب، وراشت، انتظاب، سازش اور پارلیمانی طریقوں میں محصور ہیں۔ لیکن اگر اور زیادہ توجہ ہے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے فقظ دویا تنین طریقے ایسے ہیں جو واقعا حکومت کے معلوم ہوگا کہ ان میں سے فقظ دویا تنین طریقے ایسے ہیں جو واقعا حکومت کے کسی نظام کی تنظیل کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پارلیمانی نظام کوئی لیا تا ہے۔ اس نظام میں حاکم کے جو پارلیمانی نظام میں حاکم کے تعین کا جو طریقہ دارئ ہے وہ دراصل انتخاب ہی ہے۔ اسطرت انتظاب پر غور کے تعین کا جو طریقہ دارئ ہو کہ انتظاب معاشرے کے اس ادادے کے اظہار کا نام ہے، جس میں وہ حاکم کے تعین کے حق کوخود حاصل کر لیتا ہے اورخود بی اپنی تعیمت کا ذمتہ دارین جاتا ہے۔

ہوتا یوں ہے کہ ایک ایسا فردیا کچھ ایسے افرادیا کوئی ایسا طرزِ حکومت معاشرے پرمسلط ہوتا ہے جو چندا فراد کے ارادوں کا مظہر ہوتا ہے۔ اس لیئے معاشرے کی اکثریت اپنے ارادے کو کی ایک فردیس مخصر کر کے انقلاب کی کوشش کرتی ہے اوران لوگوں کوروز مرتر ہ کے معاملات سے علیحدہ کر کے حکومت کے معاملات کی باگ ڈورخودا پنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔ دراصل یہ بھی انتخاب ہی ہے گرابیاا تفاب جس میں غصادرا نقام کے جذبہ بھی شا اہوں۔
اسلام میں فوجی سازش کے ذریعہ حکومت حاصل کرنے کا طریقہ کوئی
پندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے میں جے انگریزی اصطلاح میں
پندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے میں، ہوتا یوں ہے کہ ایک گروہ داخلی طور پر
حکر ان گروہ پراسکی غفلت کی حالت میں تملہ کردیتا ہے اور طاقت کے ذریعہ
حکر ان گروہ پراسکی غفلت کی حالت میں تملہ کردیتا ہے اور طاقت کے ذریعہ
حاکم کوگری ہے بٹا کریا تو جملہ آور خوداس کا جائشین میں جاتا ہے یا کی
اور کواسکی جگہ بٹھادیتا ہے۔

ای طرح اسلام میں حکومت کوغلبہ کے ذریعہ بھی حاصل نہیں کیا جاسکیا! یعنی ایسانہیں ہوسکیا کہ کوئی ہیرونی حملہ آ درطاقت یالشکر کشی کے ذریعہ کسی معاشرے پرمسلط ہوجائے۔

اسلام مين حكران كتعين كاطريقه كار:

اسلام میں حکومت کوئی مُوروثی حق نہیں ہے کہ حاکم کا وارث حکومت اہل ہو باینہ ہو، وارث ہونے کے باعث حاکم بن بیٹھے۔

اس بنیاد پراسلام میں حکران کے تعین کے لیئے دوہی طریقے رہ جا۔

1

ارائتخاب ۲رانشاب

-

#### كيا السلام مير حكومت النصابي برع ؟ .... ١٠٠٠ ١١٨

#### ا۔ انتخاب:

امتخاب کا مطلب ہیہ ہے کہ لوگ بلاداسط یا بالواسط اپنی مجموعی رائے سے
کسی کواپنا حکمران تسلیم کرلیں ہیدہی جمہوری طریقتہ کارہے جواپی مختلف شکلوں
میں دنیا کے بیشتر علاقوں میں رائج ہے بینی کسی مُلک کے رہنے والے افراد
اکثریت کی بُنیاد پر اپنا سربراہ معین کر لیتے ہیں اور وہ اکثریت کے نمایندہ کی
حیثیت سے ملک کے نظم وُلتی کی باگ ڈورسنجال لیتا ہے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام میں حاکم کے تعین کے لیئے انتخابی طریقتہ کا رتجو یز کیا گیا ہے لیکن دراصل میاطریق کا ربھی اسلام کے اصل مزاج سے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔

اسلام میں مختلف انتظامی،سیای اور جنگی معاملات میں شوریٰ کا جو تھم دیا گیا ہےوہ مغربی تصوّ رکے برعکس بعض شرطوں سے وابستہ ہے۔

#### ٢ انقاب:

انتهاب کا مطلب سے محتن، مقرر یا نصب ہونا۔ چنانچہ ما مطلب سے معتن، مقرر یا نصب ہونا۔ چنانچہ حاکم کے تعتین کے سلسلے میں انتقاب کا مطلب سے کہ اسے کوئی ایسی ہتی منصوب یا معتین کرے جور تبداور افتدار میں اس سے بلنداور بہتر ہو۔

اسلام میں حاکم کے تعین کے سلسلہ میں دراصل ای طریقتہ کا رکوا ختیار کیا گیا ہے۔

چنانچہ اسلام میں حاکم کاتعتین اللہ جل جلالہ خود ہی فرماتا ہے اور دہ اپنے اس تعتین ، تقرر اور انتقاب کا فیصلہ نمی یا امام کے ذریعہ لوگوں تک پہنچادیتا ہے۔ چنانچہ لوگوں پراللہ جل جلالہ کے دوسرے احکام کی طرح اس تھم کی اطاعت بھی واجب ہے۔

دلاكل :

اس دموے کے ثبوت میں جودلیلیں پیش کی جاسکتی ہیں ان میں سے پھے میر ہیں:

جئے ا ۔اس ذیل میں پہلے مرحلے پہمیں جودلیلیں پیش کرنا چاہیے ہیں وہ آنخضرت کے اُن احکام سے متعلق ہیں جن میں انہوں نے غیب امام کے زمانے میں مسلمان فقہاء کو تکران قرار دیا ہے اور مسلمانوں پر داجب کیا ہے کہ وہ فقہاء کے احکام کی چیروی کریں۔

کیکن ان تمام دلیلوں کوہم انشاء اللہ تیسرے باب میں تفصیل سے بیان کریں گے۔

جہلا ۱- اکثر روش فکر حضرات اس بات پر شفق ہیں کہ حکومت کے سر براہ تے تعین کے سلسلہ میں سب سے اچھااور شالی طریقیۃ کارجمہوریت ہی ہے۔اس کے باوجود آج کے ترقی یا فتہ دور میں مختلف ملکوں کے چندروش فکر ایک نے متیج تک پہنچ ہیں نیز انقلا بی فکرر کھنے دالوں کی نظرنے ایک باریک فکتہ تک رسائی حاصل کی ہے۔اس نتیجہاوراس فکتہ کی مختفر تشریح ہے :

#### کیا اسلام میں حکومت انتصابی ہے؟ .... 🛠 ۲۹

اگر کسی معاشرے کے اکثر و پیشتر افراد کلری رکود کا شکار ہوں اور ناوا تف 
پانا خوا ندہ ہوں تو ان لوگوں کو مثالی سعادت کی منزل تک پہنچانے کے لیئے 
خودان افراد کے اندر یعنی ان کے دل ودماغ اور فکر وضمیر میں ایک انقلابی 
تبدیلی لا ناپڑے گی تا کہ ان کے درمیان جو مہمل اور بیبودہ اعتقادات جڑ پکڑ 
چکے ہیں وہ ختم ہوجا نمیں ۔ان کے سوچنے اور بیجھنے کا انداز بدل جائے اور اُن 
کے معاشرتی تعلقات میں جو فلطیاں پیدا ہو چکی ہیں اکلی اصلاح ہوجائے تا کہ 
معاشرہ کے دگ وپ میں ایک متحرک اور انسان ساز جمہوریت سرایت 
کر سکے۔

ان لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک کوئی معاشرہ اس فکری بسماندگی ہے خوات نہ حاصل کرے مجمل اعتقادات سے کنارہ کش نہ ہوجائے ۔اس کے سوچنے کا انداز نہ بدلے اس وقت تک الیم صورتحال برقر ادر کھناچاہئے۔ بیٹنی بات ہے اگر ایسے معاشرے کی حکومت کے نظام میں سربراہ کے تعین کے متعلق لوگوں کی رائے کی طرف رجوع کیاجائے گا تو قطعی طور پرائی اکثریت اس شخص کے حق میں دائے کی طرف رجوع کیاجائے گا تو قطعی طور پرائی اکثریت اس شخص کے حق میں دائے ہیں دے گی جوان کے اِن مجمل عقیدوں اور غلط عادتوں کا مخالف ہوگا۔

اسلام چونکدایک انقلابی پروگرام رکھتا ہے اس لیئے حکومت سے متعلق اُس کے معتین کروہ ڈھانچ میں اسطرح کی اصطلاحی جمہوریت بے معنیٰ قرار یاتی ہے۔

#### := 198.15.

جہوریت کی دہ تم ہے جس کا مقصد قوم میں تحریک پیدا کرنے اوراس کی تربیت کرنے کے بچائے فقا مُلک کانظم ونسق برقر ارد کھنا ہوتا ہے یایوں کہے کہ ہاں بکیا دیر قائم ہوتی ہے کہ جورسم ورواج معاشرہ میں موجود ہوں انکی حفاظت كرے اورانسانی افراو میں لامحدود آزادی کے احساس کو برقر ارر کھے۔ اس صورت حال میں بھی عام لوگوں کی رائے کی طرف رجوع کرنا تھیج نہیں ہے کیونکہ جمارا تجربہ و مشاہدہ یمی رہا ہے کہ اکثر وبیشترعوام مناسب بصيرت كے حال نہيں ہوتے۔اس كانتيجدىيہ ہوتا ہے كدا يك شعله بيان مقرر كى تقريريا چند بظاهرخوبصورت الفاظ اورفقرے انہيں اتنا زياده متاثر كرديتے ہيں کہ وہ خطیب کے اشاروں پڑمل کرنا شروع کردیتے ہیں۔ بلکہ بعض تواتے زیادہ شہوت پرست ہوتے ہیں کہ کسی خاتون کی ایک دلر با نگاہ پراپناعقیدہ ہی بدل ڈالتے ہیں کیا اس طرح کے ایک بڑے طبقہ کی موجودگی میں حقیقی جمهوريت رائح كى جاعتى ب-؟

یمی سبب ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیانے الیی شکل اختیار کرلی ہے جس سے انسانیت اس سے بیزارہے اور ہمنے زمین کی وسعق کو جھلسادیخے والی جہنم میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ پھر مزے کی بات سے کہ سیسب پچھاس ترقی یا فدۃ حکومتوں مے متعلق ہے جواس دور کی اصطلاح میں متمدن کہلاتی ہیں اور واقعا

لوگوں کی حقیقی رائے پر توجہ دینے کی پابند ہیں۔اب آپ خود سوچیے کہ ان پس مانده ملکوں کی حالت کیا ہوگی جن میں ایک خرپیدا ہوا مخض بڑاروں ووٹ بحركراوگول كى آئكھول سے دور جھے ہوئے بيليك بكسول ميں ڈال ديتا ہے....!؟ یہ وہ صور تحال ہے جو عام طور سے مشرقی ملکوں میں رائج ہے۔ پھر یہ کدا کٹر لوگ سیاست کے بارے میں پچھنمیں جانے۔اس لیئے ہوتا یوں ہے کے مختف گروہوں کے خود ساختہ آقا پی رائے کے مطابق ووث مجرك ان لوگوں كے ماتھوں ميں دے ديتے ہيں اور بيلوگ يہ سمجے يو جھے بغير كەأس نے كيالكھا ؟ ووٹ بيليٹ بكس ميں ڈال ديتے ہيں۔ عَالبًا انبيں اسباب كى بنا پرخداوند بزرگ وبرترنے قرآن حكيم كى بہت بى آ بنول میں اس پس ماندہ ذھنوں والی اکثریت کی نمت کی ہے۔ ای سبب سے اسلامی حکومت میں حاکم کے تقرر کا طریقہ وہ نہیں ہے جو اصطلاحی جمہوری حکومت میں رائج ہے۔ بلکہ اسلامی حکومت میں حکران کے تعيّن كاطريقة"انضاب" ب-اى ليئے نى اكرم صلى الله عليه وآلبوسلم نے عام لوگوں کی رائے لیئے بغیراسلامی حکومت کی باگ ڈورسنجال لی تھی اوراینے بعد کے لیئے بھی خود ہی حاکم کا تعین کردیا تھا۔ آنخضرت کے بعد جب بیہ طے پایا کہ اُمت کے حکمران کا تقر راوگوں کی رائے کے ذریعیہ ہے ہوتو سب نے ویکھا كەسلمان قوم كوڭتة اندوھناك مسائل جھيلنا يزے۔

21 °2

تيسراباب

ملح .... (مل کی نظرین !

# ماكي .... (اللك كي نظر مين !)

#### اس باب میں ہم دومسکوں پر گفتگو کریں مے:

ا۔ پہلے بیکہ اسلام کے نز دیک حکمران کون ہے؟ لینی اسلام میں کس فخص یا کس فتم کے افراد کو حاکم معیّن کیا گیا ہے۔

۲۔ دوسرے بیرکداسلامی حکمران میں کن صفات یا شرا نط کا پایا جانا ضردری ہے۔

## र वी मेरिए ..... ?

جہاں تک پہلے مسئلہ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہماری گذشتہ گفتگو سے میہ بات معلوم ہو پکی ہے کہ بنیا دی طور پر انبیا ہی بعثت کا مقعدا وراُن کا فریضہ فقظ یہ بینیں تھا کہ وہ اللہ کے احکام بیان کردیں اور انہیں لوگوں تک پہنچادیں۔ بلکہ احکام کو پہنچانے اور لوگوں کو اللہ کی معرفت کی با تیں بتانے کے ساتھ ساتھ انکی بعثت کا ایک بہت بڑا مقعد میں تھا کہ لوگ استے ور بعد عا دلانہ معاشرتی را بطوں کی بنیا د پر تقم وضبط پیدا کریں۔ تربیت حاصل کریں۔ یوں انبیا ہوگا سب سے اہم فریضہ بیت کہ وہ اللہ کے احکام اور تو انین کونا فذکر کے ایک صحیح معاشرتی نظام قریش ہو ہے کہ وہ اللہ کے احکام اور تو انین کونا فذکر کے ایک صحیح معاشرتی نظام تا گئے کہ دویا شعر تی نظام کو این ہو ہو کہ بیا ت

سجهين آجاتي ب- جس مين ارشاد ب:

" لَقَدَ أَرْسَانَا رُسُلَنَانِ الْبَيِّنْتِ وَٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْبَيْنَةِ وَٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْبِيْزَانَ لِيَتُومَ النَّاسُ بِالْقِسُطِ " ل

''اورہم نے اپنے رسولوں کو واضح رکیلیں دے کر بھیجا تھا اوراُن کے ساتھ ''آب بینی قانون اور میزان بینی انصاف کاطریق کارنازل کیا تا کہ وہ ان کے ذریعے لوگوں کے درمیان عدل وانصاف کے ساتھ حکمرانی کریں۔

ای طرح سور وزنساء میں ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ " كَ وَمَا أَرْسَلُنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ " كَ اللهِ " كَ اللهِ " كَ اللهِ كَامَ مِنْ اللهِ كَ اللهِ كَاللهُ كَ عَلَم سِي الكَلَّى اللهُ كَ عَلَم سِي الكَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ الل

کیونکداس آیت کامفہوم یہ ہے کہ ہم نے ہر پینفیر کو حاکم قر اردیا ہے اورلوگوں کوچا مینے کہ وہ اگل اطاعت کریں۔

اور سیبات واضح ہے کہ اگر پیٹھمٹر کوئی تھم بیان کریں اور ہم اس پڑھل کریں تو پیضدا کی اطاعت ہوگی۔ کیونکہ بیان کردہ تھم پڑھل خدا کی اطاعت ہے۔ نیز ہم پیھی بتا چکے ہیں کہ بہت می قرآنی آئیتیں اس بات کی جانب راہنمائی کرتی ہیں کہ اسلامی حکومت کی تشکیل، عادلا نہ اجتماعی نظام کا قیام اور اللہ کے احکام وقوانین کا نفاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی اہم فریضوں میں واخل تھا۔ بالکل اُسی

#### کیا اسلام میں حکومت انتصابی ہے؟ .... اللہ عاد

طرح جس طرح آنخضرت کی سنت بھی اور حضرت علی علیدالسلام نے ان کے بعد ای روش کواختیار کیا تھا۔

آئے ذراان آیٹوں پر بھی غور کرتے چلیں۔

١ ـيـــاتها الذين أمنوا أطِينعُواالله وَأطِينعُواالرَّ سُولَ وَأُولِي
 الأَمْرِمِنْكُمُ " ل

"اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو نیز رسول اللہ اور اُس اؤلی الا ترکی اطاعت کروجوتم میں سے ہے۔"

اس آیت میں خداکی اطاعت کے دجوب سے قطع نظریہ عکم دیا گیا ہے کہ پنج براوراد لی الامرکی اطاعت بھی کی جائے نیز اولی الامرے آئمہ طاہرین علیم السلام مرادیں۔

بالکل ای طرح جس طرح پہلے اشارہ کیا جاچکا ہے کہ پیغیرگی اطاعت
نماز پڑھنے کی طرح کے احکام اللی پھل کے علاوہ اوراس سے مختلف چیز ہے۔
کیونکہ ان احکام پھل اللہ کی اطاعت ہے۔ پیغیبراورامام کی اطاعت کا مطلب
تو یہ ہے کہ جنگ میں جانے اوران جیسے دوسرے معاملات یعنی اجتماعی نظام کی
برقراری اور مُلکی معاملات کی تنظیم کے سلسلہ میں ان کے احکام پھل
کیا جائے۔

گھریہ کہ آئمتہ علیہم السلام پراولی الامر کے لفظ کا اطلاق خود اس بات کی طرف را ہنمائی کرتاہے کہ امام کوخدا کی طرف سے استِ مسلمہ پرحکومت کے لیئے معنّن کیا گیاہے کیونکہ اولی الامر کے معنیٰ ہی بااختیار شخص اور معاملات کی گھرانی کرنے والے و ختنگم کے ہیں۔

٣. "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ الْمَنُواالَّذِينَ يُقْيِمُونَ
 الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزكْوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ " لـ

" الشادراس كارسول اور مكر إن فقط من الشداوراس كارسول اوروه والمقط و المعلون المراس كارسول اوروه والمعلون المركوم كي حالت من زكوة وية ماحبان ايمان جونماز قائم كرتے ميں اور ركوم كي حالت ميں زكوة وية

اس آید کریمہ میں اللہ تبارک وتعالی " إنّنا" کے کلے کے ساتھ، جو حصر کا مفہوم اوا کرتا ہے، ارشاوفر مار ہا ہے کہتم پر ولی اور حکمران ، میں ہوں ، میرے پیفیبر بیں اور حضرت علی علیہ السلام بیں۔ آیت کے سرسری مطالعہ بی میرے پیفیبر بیں اور حضرت علی علیہ السلام بیں۔ آیت کے سرسری مطالعہ بی سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ پیفیبر اور امام کی ولایت و حکمرانی بالکل اُس انداز کی ہے جس انداز کی ولایت و حکمرانی خدا ہے متعلق ہے۔ اس بُنیاد پراس بات سے انکار نہیں کیا جاسات کہ اس آیہ کریمہ میں پیفیبر اور امام کو حکومت اور نامت یعنی حکومت کی سربراہی کا منصب سونیا گیا ہے۔

#### کیا اسلام میں حکومت انتصابی ہے؟ .... 🕆 ٥٩

" اَلنّبِيْ أَ وَ لَىٰ بِالْمُوْ مِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " لِ

" النّبِي مُوسِيْن پرخوداً خَلَفُوں ہے بھی زیادہ مسلط اور حکمران ہے۔"

یہ اور اس جیسی دوسری آ بیتی بھی اس مفہوم کی طرف راہنمائی کرتی ہیں۔ ان کے علاوہ بہت می حدیث بھی اس مفہوم اور آنہم کرتی ہیں جن ہیں۔ ان کے علاوہ بہت می حدیث ہے جے ہم نے پہلے باب کی ہیں ہے ایک فضل بن شاذان کی وہ حدیث ہے جے ہم نے پہلے باب کی پانچویں ولیل کے ذیل ہیں بیان کیا ہے۔ اس مفہوم اور آنہیں دلیلوں کی بنیاد پانچویں ولیل کے ذیل ہیں بیان کیا ہے۔ اس مفہوم اور آنہیں دلیلوں کی بنیاد پر جگومیت کی میں جائے ہیں ہوئی ہیں انہائی کے ساتھ ساتھ ہر عبد کے امام ہے متعلق ہے۔ کے بعد رید منصب مذہبی راہنمائی کے ساتھ ساتھ ہر عبد کے امام ہے متعلق ہے۔ کے بعد رید منصب مذہبی راہنمائی کے ساتھ ساتھ ہر عبد کے امام ہے متعلق ہے۔

جہاں تک فیبت کے زمانے کا تعلق ہے جو ہماری گفتگو کا اصل محور ہے ہماری گفتگو کا اصل محور ہے ہمنسب اتست مُسلِمہ کے اُن فقہااور علماء کے لیئے مخصوص ہے جو معین شرا لکھ پر پورے اثر تے ہیں بے شار دوایتیں اس مفہوم کی جانب ہماری را جنمائی کرتی ہیں یہاں ہم اُن میں سے چند حدیثوں کی طرف اشار وکرتے ہیں۔
سمیر حما نہیں دو

م کھے جملے تھے البلاغہ ہے .....!

حضرت على عليه السلام نے حکومت سنجالنے کے چندروز بعد جو خطبہ،
"خطب شقشقیہ" کے عنوان سے ارشاد فرمایا تھا اس بیس انہوں نے بی فرمایا ہے کہ:

ترجمہ: '' قسم اس ذات کی جس نے گئے ہے پودا نکالا اور دوح کوخلق کیا اگر بیعت کرنے والے موجود نہ ہوتے اور مدد کرنے والی قو توں کی موجود گی کے سبب حکومت کی گری پر بیٹھ جانا بھے پرواجب نہ ہوگیا ہوتا نیز اگر خداوند عالم نے علاء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ فاللموں کے ظلم اور شکم پُری نیز مظلوموں کی مظلومیت اور جان لیوا مجوک کے مقابلہ میں خاموش نہیں نیز مظلوموں کی مظلومیت اور جان لیوا مجوک کے مقابلہ میں خاموش نہیں بیٹھیں گرتو میں حکومت کی باگر ورچھوڑ ویتا اور اس کے پیچھے نہ بھا گا اور تم اور آس کی پیچھے نہ بھا گا اور تم الیوں کے بیٹھی نہ بھا گا اور تم کی باگری کے عہدے اور اس کے پیچھے نہ بھا گا اور تم کی باگری کے عہدے اور اسکی سربرانی میرے نزدیک کی کری کے بلغ مے بھی زیادہ کم قیمت ہے، یا

اس عبارت کا دوسرا جملہ اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں امام علیہ السلام میہ فرماتے ہیں کہ حکومت کو قبول کرنے کا سب وہ عبد ہے جسمیں خداوند عالم نے علما ء کواس بات کا پابند کردیا ہے کہ وہ ظالموں کے طلم کے مقابلہ میں خاموش نہ بیٹھیں جونکہ امام حکومت حاصل کئے بغیرا سی بات رعمل ناممکن سجھتے تھے اسلئے آپ نے اس فریضہ کی تحمیل کی خاطر حکومت کی بات رعمل ناممکن سجھتے تھے اسلئے آپ نے اس فریضہ کی تحمیل کی خاطر حکومت کی بات رحمل ناممکن سجھتے تھے اسلئے آپ نے اس فریضہ کی تحمیل کی خاطر حکومت کی باگر ورسنجال لی۔

چونکہ فیبت کے زمانے میں میر بات اس طرح واجب ہے جس طرح خود امام کے دور میں واجب تھی۔اسلیے ہم لوگ کمی قیت پراییانہیں کر سکتے کہ فاموش

ل في اللاف ، فطيد : ٣

بیٹے بینظارہ کرتے رہیں کہ بچھ بکے ہوئے ظالم اور غیر کملی عوائل اپ آ قا وَں

کی مدد سے علینوں کے بل ہوتے پرقوم کا سرمابیہ میلینوں مسلمانوں کے خون

پینے کی کمائی اور قومی خزانوں کولوٹ کھسوٹ کرلے جا کیں اور انہیں اپنی اور

اپنے اہلیوں موالیوں کی عیاشی اور آ وار گی پرخرج کریں بیز قوم کو اتنی مہلت بھی

ندی کی کدہ ان نعمتوں ہے ایک ذرابی سافا کمہ اٹھا سکے! بلکہ ہم پرواجب ہے

کہ ہم اس ظالماندروش کو تم کردیں۔ ہراس ظالمانہ کومت کا سرکچل کررکھو یں

جوانسانی سعادت کے داستہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ بیرکام اس

وفت تک ممکن نہیں ہے جب تک می و عدالت کی حکمرانی قائم نہ کی جائے۔ اس

طیا عیات مسلم ہے کہ خداوند عالم نے کسی نہ کی خض یا گروہ کواس مقصد کے لئے

ضرور معین کیا ہوگا۔ بہت می روایتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ بیگروہ مسلمان

علیا ءاور فقہاء کا گروہ ہے۔

#### ٢\_علماء ابنياء كوارث بن

امام جعفرصادق عليه السلام سے قد الے نے روایت کی ہے۔

" قال رسول الله في حديث: انَّ العلماء ورثة الانبياء. انَّ الانبياء" لم يورثوا ديناراً ولادرهما ولكن ورثو العلم فمن اخذ منه ، اخذبحظ وافر " ل

اس صدیث کے تمام راوی ثقیاور قابلِ اعماد ہیں اور اس تھم کی روایتوں کوعلاء کی اصطلاح میں صحیح کہا جاتا ہے۔ یکی صدیت عبارت بین مختفر سے اختلاف کے ساتھ دومری سندول سے بھی ہم تک پیٹی ہے جن میں سے ایک ذریعہ ابوالنجتر کی ہیں دہ روایت کرتے ہیں کہ:

" عن الامام الصادق (ع) انَّ العلماء ورثة الانبياء و ولك ان العلماء لم يورثوا درهما ولادينا راً وانَّما اورثوا احاديث مِن احاديثهم فمن اخذ بشيء منه اخذحظاً وافرا

اس مضمون کی دوسری رواینتیں بھی موجود ہیں۔ان روایتوں ہیں سے پہلی روایت ہیں ام جعفر صادق علیہ السلام نے حضور ختمی مرتبت کے واسطے سے اور دوسری روایت ہیں براو راست خودامام علیہ السلام نے میڈر مایا ہے کہ علماً پینمبروں کے وارث ہیں اور پینمبرا پنی وراثت ہیں مال ودولت کے بجائے علماً پینمبروں کے وارث ہیں اور پینمبرا پنی وراثت ہیں مال ودولت کے بجائے علم اور حدیث کو چھوڑ کر جاتے ہیں اس لیئے جو خص اس میں سے تھوڑ ا بہت علم مجھی حاصل کر لیتا ہے وہ اچھی خاصی جائیداد بنالیتا ہے۔

ہاں! علم اور حدیث ہے وہی احکام اور قوا ٹین مراد ہیں جوانمیا ؓ ہفدا کر طرف ہے لوگوں کے لیئے کے کرآتے ہیں۔ان روایتوں میں علماء کے لیئے حکمرا آف کے حق اور عہدے کو دوطریقوں سے ٹابت کیا جاسکتا ہے۔

جہ ایک طریقہ تو وہی ہے جس کے مطابق پہلے بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ انبیاء دنیوی حکومت اور سربراہی کے عہدے کے حال ہیں۔اس لیئے علاء اُا

ا - اصول کانی ت : ۱ ، ص : ۲۲

کے دارت ہونے کی حیثیت سے اس عہدے کے حال جیں یا یوں کہیے کہ اگر کسی فخص کو مطلقاً کسی دوسر مے فخص کا وارث قرار دیا جائے تو عام طورے رائج معنوں کے لحاظ سے دراشت حاصل کرنے والے کو وہی حقوق حاصل ہوں گے جو دراشت چھوڑنے والے کو حاصل تھے۔ چونکہ حکومت ایک عطا کیا ہوا منصب ہے نیز جس نے انبیاء کو حاصل تھے۔ چونکہ حکومت ایک عطا کیا ہوا منصب ہے نیز جس نے انبیاء کو میدمنصب عطا کیا ہے اُسی نے علماء کو اُن کا وارث قرار دیا ہے۔ اس لیے رائج مفہوم کے اعتبارے کی کو اس بات میں شک تبییں ہوسکا کہ یہ منصب علماء کیلئے بھی فابت ہے۔

الماذے اور اندازیہ ہے کہ جس طرح پیفیرا کام کی اشاعت اور اُن کے نفاذ کے ذمہ دار ہیں اوروہ اس بات کے پابند ہیں کہ البی احکام وقوا نین کی بنیاد پرائیک عاد لانہ معاشرتی نظام قائم کریں بالکل اُسی طرح علاء بھی احکام کی اشاعت اور اُن کے نفاذ کے ذمہ دار ہیں۔ ہم پہلے یہ بات بتا چکے ہیں کہ اللہ کے تمام احکام یہاں تک کہ سیاست ، اقتصادیات ، نقافت اور عدالت سے متعلق احکام اُس وقت تک نافذ نہیں کہتے جاسکتے جب تک دنیوی حکومت متعلق احکام اُس وقت تک نافذ نہیں کہتے جاسکتے جب تک دنیوی حکومت اور مربراہی کی قوت وقوانائی حاصل نہ ہو۔ یوں بیروایت التزامی دلیل کے اندازے اس بات کا شوت فراہم کرتی ہے کہ حکومت کا عہدہ علاء کیلئے ہے۔ اندازے اس بات کا شوت فراہم کرتی ہے کہ حکومت کا عہدہ علاء کیلئے ہے۔ اندازے اس بات کا شوت فراہم کرتی ہے کہ حکومت کا عہدہ علاء کیلئے ہے۔ اعتراضات اور زان کے جواب :

ان روایتوں کے ذریعے دُھنہاء کی دنیوی رہبری کے ثبوت پر جواستدلال کیا گیا ہے، اُس پر پچھاعتر اضات بھی ہوتے ہیں۔ ہے ان میں سے ایک اعتراض ہیہ کہ یہاں علاء ہے آئمتہ طاہر ین علیم السلام مراد ہیں۔ای همن میں آیة اللہ اصفہانی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اُس روایت کے حوالے ہے جس میں امام علیہ السلام نے بیفر مایا ہے کہ ہم علاء ہیں اور ہارے شیعہ طالب علم ہیں یہ تیجہ لکاتا ہے کہ ان روایتوں میں علاء ہے مراد خاص طورے آئمۃ ہی ہیں۔

کین اس اعتراض کاجواب ان روایتوں کے سیاق وسباق سے خودہی واضح ہے اوراگرروایت کے تمام فقروں پراچھی طرح خور کیا جائے تو سہ بات معلوم ہوجائے گی کہ یہاں علاء سے فقہاء ہی مراد لیئے گئے ہیں۔ کیونکہ قدائے کی روایت کے سیاق میں حصول علم کی فضیلت کاذکرکرتے ہوئے سے ارشاوہوا ہے کہ:

" من سلك طريقايطلب فيه عِلماً سلك الله به طريقا الى الجنّه:"

و بھن ملم مے حصول کی خاطر راستہ چاتا ہے اللہ اُس کے لیتے جنت کے رائے کھول دیتا ہے۔''

اس ای سیاق سے بیات پورے طور پر معلوم ہوجاتی ہے کہ بیر فقط اُن لوگوں کے لیئے ہے جو آئمنہ کے علاوہ جیں کے ونکہ آئمنہ کاعلم تعلیم کے ذریعیہ نہیں ہے نیز حدیث کے آخری جسہ میں کہا گیا ہے :

" فمن اخذ بشي، منه فقد اخذ حظا وافرا "

#### کیا اسلام میں حکومت انتصابی ہے؟ .... 🖈 🐿

" جس نے تھوڑ اساعلم حاصل کیا اُس نے بہت کچھ حاصل کرلیا " ۔ بیہ بات بھی امام کے لیئے زیب نہیں دیتی۔
اس حدیث کے آخر میں ابوالنجتری فرماتے ہیں کہ:
قان خلروا علمکم ہذاعمن تأخذوہ "
" فان خلیوا علمکم ہذاعمن تأخذوہ "
" اس لیئے یہ بات ضرور مذنظر رہے کہ جوعلم حاصل کیا جارہا ہے وہ کہاں سے حاصل کیا جارہا ہے۔ "

ظاہر ہے ہیہ بات بھی امام علیہ السلام کے بارے پیس سی خبیں ہو سکتی۔
اس بُنیاد پر مضمون بالا کے سیاق وسباق سے یہ بات ثابت ہو جواتی ہے کہ اس
روایت بیس علماء سے مراد فقتہاء ہیں نہ کہ آئمتہ طاہرین علیہم السلام نیز اس کی
تائیداس بات سے بھی ہوجاتی ہے جوعلامہ مجلسی رحمتہ اللہ علیہ نے بحاریش نقل
کی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام نے محمد حضیہ سے کہا کہ:

" يابنّى تفقّه في الدين فان الفقها ورثة الانبياء" "

فرمایا! "شیٹے گہرائی کے ساتھ دین کی سمجھ پیدا کرو کیونکہ فقہا انہیاءً کے دارث ہوتے ہیں (ادرا گرفقیہ ہو کے تو دارثِ پیٹیبر قراریا دکھے)۔"

ہلا دوسرااعتراض ہیہ کہ نبی دہ شخص ہے جس پرخداوندعالم کی جانب سے دمی ٹازل ہواور ہیات خود بخو دولایت عامہ نیز حکومت اوراقتدار کا موجب نہیں بنتی بلکہ جب وہ تبلیغ پر ما مور ہوجاتے ہیں یعنی یہ کہ وہ وہی سے حاصل کیئے ہوئے احکام لوگوں تک پہنچانے کے ذبتہ دار قرار پاتے ہیں اور رسول بن جاتے ہیں تب انہیں ولا بت عامد حاصل ہوتی ہے۔

چنانچ عبارت میں بیہ بات پوری طرح واضح ہے کدامت مسلمہ کے علماء خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں ان معنوں میں وارث نہیں ہیں کہ وہ نبی یارسول تھے۔ چونکہ پنج سراسلام نبی اوررسول دونوں تھے۔لہذا جو عالم اُن کا وارث ہوگا حکومت اور رہبری کا حق بھی اُسی کو حاصل ہوگا۔

اس کے علاوہ قرآن کریم میں نبی اکرم کی حکرانی کا ذکر ہے توائلی نبوت کے منصب کے حوالے سے بیربات کبی گئی ہے کدارشاد ہوتا ہے۔

" النبی اولی با لمومنین من انفسهم " لِ ''نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم مومنوں پراُن سے زیادہ اولی بالصرّ ف'یں'''

ہے تیسرااعتر طی ہے کہ علما علم کی تعلیم دینے اوراحکام بیان کرنے کے سلسلہ میں انبیا او کے وارث ہیں ۔اس بُنیا دیر جو چیز وراثت میں حاصل ہوگی وہ وہ تی ہے جو حدیث میں بیان ہوئی اور وہ چیز کبی علم ہے جس کا دنیوی رہبری اور حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

ال موره الراب ا

#### کیا اسلام میں حکومت انتصابی ہے ؟ .... ١٠٠٠

یداعتراض بھی پچھلے دونوں اعتراضوں کی طرح بودااورقابل جواب ہے۔
کیونکہ علم سے شرق احکام اور معرفت اللی مراد ہے۔ یہ بھی واضح می بات ہے کہ
اللہ نے احکام انسانوں بی پرنافذ کیئے ہیں اور ساحکام قیامت تک کے لیئے
ہیں۔ پھر یہ کہ ان کے علاوہ کوئی الیمی چیز ہیں ہے جے انبیاء وراثت ہیں
چیوڑیں۔

اس بنیاد پراس سے مرادیہ ہے کہ احکام اور خداوند تعالی کی معرفت کی حفاظت کی جائے۔ حفاظت کی جائے۔ انہیں پھیلا یا اور عام کیا جائے نیزشر گی احکام کونافذ کیا جائے۔ چونکہ اسلامی احکام سے مراد خالی عبادات اور معاملات نہیں جیں اس لینے واضح طور پراس کا مطلب ہیہے کہ احکام جز اومزا اور اسلامی مملکت کا استقلال، لیئے ملک کی سرحدوں کا دفاع بمسلمانوں کے مال واسباب کی حفاظت نیز زندگی کے ملک کی سرحدوں کا دفاع بمسلمانوں کے مال واسباب کی حفاظت نیز زندگی کے مقام مسائل ، احکام اسلامی بیس شامل ہوتے ہیں۔ چونکہ ان احکام کا نفاذ کسی اقتداد کے بغیر ممکن تہیں ہے لہذا ان معنوں بیس اب بھی ولایت اور حکومت ورہبری کی تھکیل، ورا ثبت کالاز مدقر اریا تی ہے۔

جئے چوتھااعتراض ہے کہ مندرجہ بالاروایت اس بات پردلالت کرتی ہے کہ علاء انبیاء سے دراشت حاصل کرتے ہیں لہذااس کا مطلب ہے ہوا کہ جو چیزیں انبیاء سے متعلق تھیں اوران کے بعد باتی رہ گئیں وہ علاء کو تنقل ہوجا کیں گی۔ اب سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ مملکت اورافقد ارانبیاء کے بعد باتی رہا یانبیس کی۔ اب سوال ہے پیدا ہوتا ہے کہ مملکت اورافقد ارانبیاء کے بعد باتی رہا یانبیس اور چونکہ ہمیں ہے بات نہیں معلوم اس لیئے ہم ہے کہنے کے قابل نہیں ہیں کہ حکومت اور چونکہ ہمیں ہے بات نہیں معلوم اس لیئے ہم ہے کہنے کے قابل نہیں ہیں کہ حکومت

آئے کے بعد علماء کولی!

گذشتہ جوابات کی روشی میں اس اعتراض کاجواب بالکل واضح
ہوجاتا ہے۔ اس بات میں کسی شک وقبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ حکومت
ہیغمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی باتی رہی۔ چنانچیآ یات اور روایات
اس بات پردلالت کرتی ہیں۔ اس بات سے قطع نظرا گرصرف حضرت امیرعلیہ
الس بات پردلالت کرتی ہیں۔ اس بات سے قطع نظرا گرصرف حضرت امیرعلیہ
السلام کے طرز کود یکھاجائے تو کوئی حکومت یا گروہ کسی کواپنا رئیس یاحاکم
مقرر کیتے بغیر برقر ارنہیں رکھ سکتا البذااس ہے بھی یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ
مغرر کیتے بغیر برقر ارنہیں دکھ سکتا البذااس ہے بھی یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ
حکومت وزعامت علاء کونتقل ہوگئی ہے۔

فقهاء يقم رول كالبن جي ! انام جعفر صادق عليه السلام سيسكوني كى روايت :

ا\_ احول كافي حيد ا المي ١٠٢٠

#### کیا اسلام میں حکومت انتصابی سے ۹ .... الله 19

سوال ہوا کہ دنیا میں داخل ہونے سے کیا مرا د ہے؟ آپ نے قرمایا: بادشا ہوں کی جی حضوری کرنا اورتم جب فقہا ء کو بیکر تے دیکھنا تو اُن سے اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرنا۔''

اس روایت کی سند بھی معتبر ہے۔ اما نت کا مادہ ۱۰۰من، ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز کسی کے مطلب ہے کہ کوئی چیز کسی کے مطلب ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس اس لیے رکھی جائے کہ وہ اعتباد کے قابل ہے ۔ بیہ چیز بھی مال کی صورت میں بوتی ہے اور بھی علم کی صورت میں ۔ جس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے وہ امین کہلاتا ہے لیکن امین پر دواحکام لا گوہوتے ہیں۔ اوّل بیر کہ جو چیز اس کے پاس رکھوائی ہے کہ جو وقت پر وہ اس کے پاس رکھوائی گئی ہے وہ اسکی حفاظت کرے۔ دوسری بید کر جے وقت پر وہ چیز اس کے باس رکھوائی گئی ہے وہ اسکی حفاظت کرے۔ دوسری بید کر جے وقت پر

اس روایت میں پیغیر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقہاء پیغیبر کے امین ہیں بینی جواما نت اُن کے پاس موجود ہے وہ انہیں پیغیمر اسلام سے علم اوراحکام اللی کی صورت میں ورثے میں لی ہے۔اس بنیاد پر فقہاء پر سیہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ وہ ان احکام کی حفاظت کریں۔انہیں لوگوں تک پہنچا کیں اورلوگوں پران کونا فذہبی کریں۔

چونکہ شرعی احکام صرف عبادات ادر معاملات میں شخصر نہیں ہیں بلکہ ان میں وہ سیاسی احکام بھی شامل ہیں جواس بات سے تعلق رکھتے ہیں کہ معاشر سے کا لقم وضبط برقر اردہاور معاشرے میں ایک عادلان نظام قائم ہواس پراگرکوئی
عالم چاہے کہ وہ اپنی امانت کاحق اداکر ہے اس کے لیئے سوائے اس کے کوئی
دوسرار استر نہیں ہے کہ وہ حکومت اور اقتد ارحاصل کر کے میکا م سرانجام دے۔
یالکل اسی طرح جس طرح علم کے حاصل کرنے کی ضرورت سے متحلق
فضل بین شاذان کی روایت میں آٹھویں امام علیہ السلام نے اس کے اسباب
بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:

"بہت سے اسباب میں سے ایک سب یہ بھی ہے کدا گرقوم کیلئے ایسا ا مام ند معین کیاجائے جواس بات کا خیال رکھے کنظم اور صَبط ند بکڑنے یائے وہ خدمت گذار بھی ہواوروہ اس امانت کا تکہبان ہوجواس کوسوٹی گئ ہے تو دین فرسودہ ہوجائے گا۔ آئین معطل ہوجائے گا۔لوگ اسلام کے نافذ کردہ تو انین ے مخرف ہوجائیں گے۔ بدعتی لوگ اپنے مطلب کی چیزیں اس میں ڈال دیں گے۔بدرینوں کواس میں اپنی پیند کے مطابق کاٹ چھانٹ کا موقع مل جائے گا۔ پھروہ لوگ دین کومسلمانوں کے سامنے ایک ٹی طرز کا بنا کر پیش کریں گے۔ حدیث کے آخریس بہاں تک وارد ہوا ہے کہ بیرتبد ملی تمام بشریت کے لیے باہی فتندونساد کاموجب موگ ۔ اس بیاد پروہ فقید جوامین ہاس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حکومت تفکیل دے تاکہ وہ اٹی امانت کا پوراحن اداكر سكے

ای سلیلے میں حضرت رسول خداصلی الله علیدوآ لبوسلم فرماتے ہیں کہ:

### کیا اسلام میں حکومت انتصابی ہے؟ .... الا ا

'' اگرعالم بادشاہ کا فرمانبردار ہوجائے تولوگوں کوچاہیئے کہ وہ اس سے اپنے دین کو بچاکیں ۔''

ظاہرہ کہ اسکی وجہ یہ ہے کہ جوعالم حاکم بننے والا ہے وہ اگر باوشاہ
کا فرمال بردار بن جائے گا تو وہ خیانت کرے گا اوراشن نہیں کہلائے گا کیونکہ
اُس نے علم کی حفاظت نہیں کی۔دوسرے لفظوں میں یہ کہدلیجئے کہ جوعالم اس
امانت کواپنے کا ندھوں پر ہوجھ سمجھ کر جھٹک دے اس پراھٹا دئیس
کرنا چاہئے۔

مندرجہ بالاعبارت میں جواستدلال کیا گیاہے وہ بعض فقہاکے اس اعتراض کے جواب میں ہے کہ جوامانت فقہا ءکودی گئے ہے وہ فقط احکام شرگ میں۔اس صورت میں روایت اس بات پردلالت کرتی ہے کہ علماء کوفقط فتو کی کاحق حاصل ہے اور اس سے حکومت کا کوئی ربط ظاہر قبیں ہوتا البذا اب اس اعتراض کے جواب کود ہرانے کی ضرورت ہاتی نہیں رہتی۔

## الله علماً يغيرون كے غليف جن

شخ صدوق علیہ الرحمہ نے جارسندوں ہے ایک حدیث بیان کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر علیہ السلام نے پینجبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقل فرمایا کہ آپ نے فرمایا:

"قال: اللَّهُم ارحم خلفائی، قیل: یارسول الله امن خلفائک؟ قال: الَّذین یاتون من بعدی ویروون حدیثی وسنتی فیعلمونها الناس من بعدی "ل ترجمہ: " اے فدا، میرے جائشینوں پردھت نازل فرا-آپ نے یہ بات تین مرتبدد هرائی۔ پوچھا گیایا رسول صلی الله علیدوآلہ وسلم آپ کے جائشین کون بین ؟ آپ نے فرمایا: میرے بعد آنے والوں یس سے وہ لوگ جومیری حدیث اورسنت کی روایت کریں گے اورلوگوں کواس کی تعلیم دیں گے۔"

بیردایت فقیہ کی حکومت کے سلسلہ میں دوطریقوں سے ولالت کرتی ہے

ہلی بیرکہ 'السذیب بیاتیون …… '' سے فقہا مراد ہیں۔ دومرا بیر کدرسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ بنے کا اطلاق فقیہ پرجوتا ہے اور اُن پرحکومت کی تفکیل لازم

نہے۔ روایت میں '' فیعلمو فھا الناس'' کی موجودگی اس بات کی وضاحت ہے کہ
اس جملے سے مراد فقیہ بی ہیں۔ کیونکہ اس جملے کے معانی یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو احکام
اس جملے سے مراد فقیہ بی ہیں۔ کیونکہ اس جملے کے معانی یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو احکام
اسلامی سکھا کیں گے۔ اسلام کے احکام لوگوں تک پہنچا کیں گے اور لوگوں کو اس

بات پرآ مادہ کریں گے کہ وہ اسلام کی تربیت حاصل کریں۔ تا کہ وہ اسے حزید دوسرے افراد تک پنچائیں۔ یقیناً بیکام علماءاور فقہاء کا ہے نہ کہ راوی حدیث کا جوحدیث کو اسطرح سے یاد کر لیتا ہے جیسے شپ ریکا ڈریس آ واز ، اس بات سے قطع نظر کہ جوحدیث میں بیان کیا گیا ہے اسے اس میں سے پھی تھے تھی آیا ہے یانہیں؟

اوراگریہ جملہ نہ ہوتا پھر بھی بہی نتیجہ لکاتا کہ اس سے مرادعلاء ہیں کیونکہ
اس عبارت کا مطلب احکام اللی ہے۔ چونکہ بیداحکام آنخضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پروارد ہوئے ہیں لہذا سنت کہلاتے ہیں۔ اس بُنیا و پراس روایت کے
معانی بیہ ہیں کہ میرا خلیفہ وہ ہوگا جومیرے بعد میری احادیث اور سنت کولوگوں
عک بہنچائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ احکام اللی کی نشر واشاعت ، حدیثوں
کے نقل کرنے کے علاوہ ہے اوروہ اس بات پرموقوف ہے کہ احکام اللی
کوروا چوں کے ذریعے سمجھا جائے اور اس میں کی شک وشیعہ کی گئجائش نہیں
ہے۔ یہ اجتہا و کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ۔ لہذا وونوں طریقوں سے لیمین
مراد خلیاء اور فقیاء ہیں۔
مراد خلیاء اور فقیاء ہیں۔

جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے تو اُ کی نظر میں خلیفہ دہ ہخص ہے جے کی نے اپنے ایسے عہدے میں جانشین بنایا ہوجو کسی کو نتقل کیا جا سکے۔اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ بیدروایت اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت کی تشکیل فقیہ کے لیئے ضروری ہے۔ کیونکہ آنخضرت کے ان ذاتی اور روحانی نئاسب کے علاوہ جوانہیں پروردگارعالم کی جانب سے خاص طور سے عطابوئے تھے نیز جو دوسروں کونہیں دیئے جاسکتے تھے پنج برا کرم سلی اللہ علیدوآ لہ دسلم کاسب سے اہم منصب دنیاوی حکر انی اور رہبری تھا۔ لہٰذا اگر پنغم را کرم سلی اللہ علیدوآ لہ دسلم کسی قیدو شرط کے بغیرار شاوفر ما تھیں کہ فقیہ میرے خلیفہ جیں تو فوری طور پر جو بات سمجھ بیں آئے گی وہ بیہ بے کہ فقیہ حکومت اور ریاست حاصل کرنے کے سلسلے بیں سمجھ بی آئے گی وہ بیہ بے کہ فقیہ حکومت اور ریاست حاصل کرنے کے سلسلے بیں میرے جانشین جیں۔

دوسر کفظوں میں بیاس کے کہ تمام فرقوں نے اس بات پراتفاق کیا ہے کہ اسلامی حکومت نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کا وہ مسلم حق ہے جواس کو سپر دکیا گیا ہے۔ اس سبب حضرت ابو بکر کے حاکم بن جانے کے بعد لوگوں نے انہیں خلیفہ کہنا شروع کیا اور بنی امیداور بنی عباس کے بادشا ہوں نے جب اقتدار دنیوی حاصل کرلیا تو وہ لوگ اسپنے آپ کوخلیفہ رسول کہنے گئے۔

ای بنیاد پر پیخم را کرم جب بیفر ماتے ہیں کہ خلفاء اور فقہاء میرے جاتھین ہیں الا مسلم طور پر بیہ بات مجھ بیں آ جاتی ہے کہ یہاں حکومت کا قیام فقہا کے واجبات میں سے ہے نیز اس بات سے انکار ناممکن ہے کہ بیہ بات ای لیئے کہی گئی ہے کہ حکومت ور ہبری فقہاء کے میر دکر دی جائے ۔ آ بیکر یمہ میں جو بیار شاد ہے :

"یا داود اِنّاجعلناك خلیفة فی الارض فاحكم بین الناس" ایساس" یا داود اِنّاجعلناك خلیفة فی الارض فاحكم بین الناس ای بهترین دلیل ہے كونكداس آیت بس خداو تد تعالى نے لوگوں پر حكومت كوداود كے زيمن پر خليف ہونے كالازى نتيجه اسكى شاخ نيزاس كادافتح مطلب فرض كيا ہے اور بيار شاوفر مايا ہے كداب جبكرتم حكومت كرد ہے ہوتوا في خواہشوں كى پيروى ندكرو۔

ایک اوربات جوہمارے موقف کی تائید کرتی ہے یہ کہ راوی نے نہ تو ظلافت کے معنی پوچھے ہیں اور شہی یہ بات پوچھی ہے کہ طافی ہیں ہوگا۔ بلکہ سوال یہ پوچھا کہ خلفا ء کون ہیں۔ چنانچہ حضرت نے فرمایا کہ علماء میرے فلیف ہیں۔

اوپرکی روایت ہے ہم نے جواستدلال کیا ہے اس پرایک اعتراض بیکھی کیا گیا ہے کہ اس روایت کے دو پہلو ہیں اوران دونوں پہلوؤں کی بنیاد پر نتیجہ کیا گیا ہے کہ اس روایت کے دو پہلو ہیں اوران دونوں پہلوؤں کی بنیاد پر نتیجہ کی کانا ہے کہ علماً فقظ احکام کی تبلیخ میں انبیاء کے جانشین ہیں اوراس جائشینی کا حکومت کے منصب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی بات رہے کہ علماً نبی اور پینجبر کی نبوت اور پینجبری کے منصب کی وجہ سے اُن کے جائشین ہیں۔

اس بات کو بجاطور پراس مثال کے ذریعہ سمجھایا جاسکتا ہے کہ اگر کسی جاعت کا مام سفر کے موقعہ پر کمی شخص کو اپنا خلیفہ قرار دے تو کیا اسکی جائشنی سے نماز پڑھانے کے علاوہ کوئی اور بات بھی مراد ہوگی؟ یا اگر کوئی تا جر کسی خاص ون کے لیئے کسی کو اپنا جائشین بنائے تو کیا اس کی نیابت میں تجارتی معاملات کے علاوہ کوئی اور معاملہ بھی شامل ہوگا؟۔

ای بنیاد پراگراہیا پیغیر جواللہ کی طرف ہے لوگوں کے لیئے احکام لے

کرآئے اور دہ سیر کہے کہ فقہا میرے خلیفہ ہیں تواس عبارت ہے اس سے زیادہ
مفہوم ہیں لیاجا سکے گا کہ ان کی جائشنی احکام بیان کرنے کے سلسلے ہیں ہے۔
دوسرے بیر کہ خلیفہ کے تعین کے سلسلے میں قرمایا ، بیدوہ لوگ ہیں جومیرے
بعد آئیں گے اوراحکام کولوگوں تک پہنچا کیں گے۔

اوَّ لَا اس اعتر اصْ كاجواب خوداى گفتگوے ظاہر ہے كيونكه پینجمبر نے علاء كوخودا پِي ذات كا جانشين مقرر فرمايا ہے اور بيرجانشيني پینجبر كى پینجبركى اور نبوت كے اعتبار سے نبیس ہے كيونكه ارشا وفرمايا ہے :

> '' الّلهم ارحم خلفائی '' ''پروردگارمیرےجانشینوں پررحم فرما۔''

دوسرے بیرکہ احکام کی نشرواشاعت اوراُن کا اجراء حکومت کی قدرت اور طاقت کے بغیر ناممکن ہے۔ کیونکہ احکام میں وہ احکام بھی شامل ہیں جوسیاست اور ریاست یعنی مملکت کے قلم ونسق سے متعلق ہیں۔ نیزید کری اگرم سلی الله علیه وآله وسلم کاسب سے اہم کام اجھا گی مسائل کوحل کرنا اور معاشرے کے لیئے ایک عادلانہ نظام کا قیام تھا اور اسکی اہمیت، احکام بیان کرنے سے زیادہ ہے۔ ایسانہ ہوت بھی ہمیں یہ کہنا بڑے گا کہ یہاں منصبوں کے بجائے فقط ایک ہی منصب مراد ہے اور ایوں ہمیں یہ مانتا پڑے گا کہ ان منابر ٹے گا کہ اس مقام پر حکومت ہی کے منصب کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ مانتا پڑے گا کہ اس مقام پر حکومت ہی کے منصب کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ جوتے یہ کہ حدیث کا میکٹرا جو '' اللہ فیس نے ساتھوں من بعدی '' سے شروع ہوا ہے امت کے لیئے جانسینی کی شرح نہیں اور نہ ہی اس حقہ میں کی شروع ہوا ہی گئی ہے جس میں جانشینی میرد کی جارہی ہے۔

(مصنف اس مقام پر پیسمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس فقرے کی بُنیا د پر اعتراض کہ اس مقام پر بیسمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس فقرے کی بُنیا د پر پیدا ہوا ہے۔ وہ فلط بنی بیہ ہے کہ حدیث کا بیہ حقد خلفاء در سول کے فرائفس منصی کی تشریح کر رہا ہے حالانکہ ایسانہیں ہے۔ حقیقت بیہے کہ اس حقہ بیس آنخضرت نے خلفا کی صفت بیان کی ہے کیونکہ آپ سے بوچھا گیا کہ آپ کے خلفا کو ن ہو تگے اس حقے کے ذریعے آنخضرت نے اپنے ملفا کی بو چھا گیا کہ آپ کے خلفا کو ن ہو تگے اس حقے کے ذریعے آنخضرت نے اپنے خلفا کی تین صفتیں بیان کی ہیں۔ خلفا کی تین سے اس حقا کے ذریعے آنخضرت نے اپنے خلفا کی تین سے اس حقا کی تین سے تنہ ہیں۔

 🖈 میرکدوه لوگول کودین کی تعلیم دیں گے۔

پیتنوں با نئیں رسول کے جانشینوں کی صفات میں فرائض ہے ہیں۔ گویا مطلب یہ ہے کہ میرے جانشین لیتن میرے بعدامت مسلمہ کی حکمرانی کے ستحق فقط وی لوگ ہونگے جو تینوں صفتوں کے حامل ہوں)۔

جو نے نے اجماعی مسائل در پیش ہیں اسکے بارے میں کس طرف رجوع کیا جائے؟

ایک روایت ش اسحاق بن ایقوب فرماتے ہیں:

"سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع يعظ مولانا صاحب الزمان عليه السلام: امّا ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك .....الى ان قال .....: واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم واناحجة الله "ل

ترجمہ: "اسحاق نے حضرت ولی عصر جن پر ہماری روصی قربان ہوں کی خدمت میں ایک خط لکھ کراُن مشکلات کے بارے میں سوال کیا جوانہیں پیش آربی تھیں۔ یہ خط جناب محمد بن عثمان نے (جو امام علیہ السلام کے دوسرے نائب خاص تھے) حضور مبارک تک پہنچایا اور امام علیہ السلام کی تحریر مبارک میں اس کا جواب صادر ہوا۔

الصدوق وركتاب كمال الدين وتمام العمة من ١٣٠٩، ج:٥- وطبري دراهجاج عن ٥٣٢، ٥:٥-

#### كيا اسلام ميں حكومت انتصابي سے ؟ .... 🖈 ٩٧

أن مشكلوں ميں سے ايك مشكل يقى كدجوتى نى مشكلات بيدا مورى ييں اس كے بارے ميں كس سے يو جهاجائے؟ امام عليه السلام في قرمايا: " نے سے حادثوں اور چین آنے والی مشکلات کے سلسلے میں علماء سے رجوع كروكيونكدوه تمهار الامرميري جحت بين اوريس خداكي جحت بول-" میخ انصاری اپنی کتاب مکاسب میں فقید کی ولایت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس روایت میں روز مرہ چین آنے والی مشکلات سے مراد شرعی احکام نہیں ہیں۔ كيوتكداس امركى وضاحت شيعد تدبب يس صاف طور موجود ب كهشرى سائل كے سلسلے ميں فقهاى سے رجوع كياجائے - بلك اس سے مرادبي ب کہ وہ اجماعی مسائل اور پیش آنے والی وہ مشکلات ہوں جن کے بارے میں عاقل اور ایمان دارلوگ اینے حاکم سے رجوع کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کدایے تمام امور کے سلسلے میں فقیاء سے رجوع کرو۔اس کے معتی یہ ہیں کہ فقہا ء کومسلمانوں پر حاکم اور رئیس مقرر فرمایا ہے نیز مملکت کے نمام كامول كے سليلے ميں اجماعی نظام كے مربوط كرتے كے ليئے أن سے رجوع كرنے كوكها كياہے۔

اس کے بعد شخ نے ان لوگوں کا جواب دیا ہے جواس فبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں پیش آنے والے واقعات کے احکام کے سلسلے میں نقیہ سے رجوع کا تھم ہے۔ان کے جواب میں شخ نے فرمایا ہے کہ رید فبہ تین زاویوں سے نا قابلی قبول ہے پہلے بیکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پیش آنے والے واقعات کے سلسلے بیں فقہا ہے رجوع کرو، رنہیں فرمایا کہ اس سلسلے بیں اُن کے علم کوجائے کے بارے بیں رجوع کرواور ان دونوں عبارتوں اوران کے مفہوم بیں فرق ہے۔
۔۔

جلا دوسرے بیرکداس سے مرادیہ ہوتی کہ پیش آنے والے معاملات کے تھم کے سلسلے میں فقیہ سے رجوع کریں قوچاہیئے بیرتھا کہ اس کا سبب سیہ بنایا جائے کہ فقیاء تم پر فعدا کی جت ہیں، حالا تکدامام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میری جت ہیں اور میں فعدا کی جت ہوں۔ اس سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ امام علیہ السلام کے اس بیان سے مرادیہ بیس ہے کہ شرعی احکام کے سلسلے میں فقیا سے رجوع کیا جائے بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ اجتماعی کام فقیاء کی مگرانی اور اس پر اتی اور اس پر انجاع کی کام فقیاء کی مگرانی اور اس پر انتی اور اس پر تی ہیں انجام یا کیس۔

۔ ہلتہ تیسرے بیکہ اسحاق نے اپنے خط میں نائب امام کے ذریعے امام علیہ السلام ہے وہ مسائل پوچھے تھے جن کاحل اُن کونیس مل سکا تھا اور شرکی احکام میں نقیہ ہے رجوع کرنے کا معاملہ بالکل واضح اور صاف ہے، اس لیئے اس کا پوچھنا ہے معنی اور مہمل بات ہے۔ اس نقط نظرے بھی پوری متانت اور اطمینان کے ساتھ ہے بات کی جا سکتی ہے کہ یہاں نقیہ ہے رجوع کا مطلب احکام پوچھنے کے بجائے اس کی حکمر انی اور تو تیان فذہ کی حیثیت ہے۔

### علماء فرمال روائي يرمقرر بين:

٢\_ عربن خطله سروايت يك :

سألت اباعبدالله (ع) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين اوميراث فتحاكما اللي السلطان و الى القضاة. أيحل ذلك؟ (قال): من تحاكم اليهم في حق اوباطل فانما تحاكم الي الطاغوت ومايحكم له فانمايا خذ سحتا، و ان كان حقاً ثابتا له، لانة اخذه بحكم الطاغوت، وقدامرالله ان يكفريه. قلت: فكيف يصنعان؟ قال(ع): ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظرفي حلالنا وحرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكما، فاني قدجعلتة عليكم حاكماً فاذاحكم بحكمنا فلم يقبله منه فانمااستخف بحكم الله وعلينا رد، والرادعلينا الرادعلي الله وهوعلي حدالشرك بالله . ل

بردوایت ایک معتر حیثیت کی حامل ہے اور یہی اس کی مقبولیت کی وجہ ہے۔ عمر بن حظلہ فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے دوا پیے شیعہ اشخاص کے بارے بیس بوچھا گیا تھا جن کے درمیان قرض یا میراث میں اختلاف تھا ، اوراس کے طل کیلئے سلطان یا قاضی سے رجوع کیا گیا تھا۔ سوال بیتھا کہ : کیا بہ بات جا تزہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: جواس فتم کے حاکموں سے دجوع کرے درحقیقت اس نے شیطان سے دجوع کیا۔ اس بات پرخور کھیئے کہ امام علیہ السلام نے غیر شرق حکومتی ادارے سے رجوع کرتے کوشیطان سے رجوع کرنے کے متر ادف قرار دیا ہے اور کسی بھی سلسلے بیس ان کا حکم جاہے وہ عدل ہی پرجنی کیوں شہوء قانونی طور پرحرام ہے۔ کیونکہ خداوند کریم فرما تاہے کہ لوگوں کو چاہیئے کہ کسی سلسلہ بیس بھی شیطان سے رجوع نہ کریں۔

راوی نے دریا فت کیا کہ اسلیے یس کس سے رجوع کیا جائے؟
آپ نے قر مایا کہ اوگوں کو چا ہے کہ ایس صورت یس فقیہ سے رجوع کریں اور
اس کا فیصلہ اور تھم مائیں کیونکہ یس نے فقیہ کو حاکم قرار دیا ہے اورا گروہ کوئی تھم
دے تو لوگوں کو چا ہے کہ اسکی پیروی کریں (حتی کہ بیتھم جمہتدین
پر بھی لا گوہوتا ہے ) اگر کوئی شخص اُن کے تھم سے بے اعتمائی بر تناہے تو وہ ہم
اہلیت کی ہا توں کورد کرتا ہے اور ہماری ہا توں کورد کرنے والا الشتعالی کی بات
کورد کرنے والا ہے اور بیرکام ہم صورت میں خداسے شرک کرنے کے مترادف

عام طورے اپیا ہوتا ہے اور ہوتا چلا آیا ہے اور آج بھی اس بات کی پابندی
کی جاتی ہے کہ اگر کوئی اپیا شخص جو کی شہریا مملکت کا حاکم ہو، اپنے شہریا مملکت
پیس کی شخص کو حاکم بنا دی تو شہریا مملکت کے تمام لوگوں کے لیئے ضرور کی ہو
جاتا ہے کہ وہ اُن تمام کا موں بیں اس سے رجوع کریں جن بیس کوئی گروہ
اپنے رئیس سے رجوع کرتا چاہے، وہ کام نملکی ہوں یا فوجی، یا جھڑوں کے فیصلوں

### کیا اسلام میں حکومت انتصابی ہے؟ ..... 🌣 🗚

متعلق ہوں ،ان تمام امور میں اس کا تھم نافذ ہوگا۔

اس حدیث سے بید معلوم ہوتا ہے کہ امام نے، جودین اور دنیا کے تمام معاملات میں عموی ریاست اور زعامت کے حال ہیں، فقیہ اور ججہدین کواقت مسلمہ پر حکمران قرار دیا ہے اس بنیاد پر "قد جعلقة حاکماً "کے معنی سے بیں کہ تمام امور میں جہتدین کی پیروک کی جانا چاہیے اور تمام امور میں ان کے حکم کی اتباع ضروری ہے اور حکومتِ اسلامی کے معنی کی ہیں۔

اس دلیل پریہ اعتراض کیاجاتا ہے کہ یہ صدیث لزائی جھڑوں اور معاملات کی قضاوت کے سلیلے میں وارد ہوئی ہے اور زیادہ سے زیادہ صرف یہ کہاجا سکتا ہے کہ حاکم اپنا فیصلہ تو سناسکتا ہے لیکن اس پھل نہیں کرواسکتا دوسر لفظوں میں فیصلے کاحق تو جہند کو حاصل ہے لیکن وہ مملکت کے معاملات کی انجام دہی اور عادلانہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں تو سے نافذہ کا حامل نہیں ہے۔

بیاعتراض قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اقراق بید کردوایت کے متن ہیں امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ چیش آجائے کہ اس تتم کے واقعات ہیں خود حاکم یا قاضی کی طرف رجوع کیا جاتا ہوتو کیا ایسے معاملات میں شیعوں کے لیئے غیر شیعہ یا دشاہ یا قاضی سے رجوع کرنا جائز ہوگا یا نہیں امام نے جواب میں فرمایا کہ دونوں ہیں ہے کسی کی جانب رجوع کرنا جائز نہیں پھرراوی سوال کرتا ہے کہ اس تم کے معاملات میں آپ کے شیعوں کو کیا کرنا چاہیے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس تم کے تمام معاملات میں شیعہ فقیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اوران معاملوں میں اس کے قلم کا جاری ہونا ضروری ہے کیونکہ میں نے اسامت مسلمہ پرحا کم قراردیا ہے۔ اس بُنیا و پر بیر روایت فقظ قضا و ت کے سلسلہ میں نہیں ہے۔ وہرے بیک بہم فرض کیئے لیتے ہیں کہ یہاں خاص طورے قضاوت بی مراد ہے لیکن جملہ "فانسی قلہ جعلقہ حاکما" کے ذریعہ سے امام اُس تھم کا سبب بیان کر رہے ہیں، جس میں انہوں نے ججہد کی طرف رجوع کرنے کولازی قراردیا ہے اور یہی جملہ کا مخصوص مورد معین کرتا ہے ای لیئے بنہیں کولازی قراردیا ہے اور یہی جملہ کا مخصوص مورد معین کرتا ہے ای لیئے بنہیں ہوسکتا کہ کلیہ کا وہ کبری جو کس کھی کیا تا کہا ہوں کے بیان کرنے کے بعد آئے خوداس معاسلے ہوسکتا کہ کلیہ کا وہ کبری جو کس تھی بیان کرنے کے بعد آئے خوداس معاسلے ہوسکتا کہ کلیہ کا وہ کبری جو کس بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پراگر بیہ کہا جائے سے مخصوص ہو جو اس تھی میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پراگر بیہ کہا جائے

تیسرے بیر کہ کلیہ کے اس کبری اوراس علت سے خاص طور پر قضاوت ہی مراد ہوتو ایک نغواور بے منی تکرار سامنے آئے گی بیٹی اگر کوئی تھم بیان کر کے اس کے سبب میں وہی تھم و ہرا دیا جائے جیسے کہ بیر کہیں: عالم کا احتر ام ضروری ہے کیونکہ عالم کا احتر ام ضروری ہے تو خود ہی غور کیچیئے کہ بیرعبارت کتنی غیر بلیغ اور بے معنی ہوگی۔

كه شراب كابينا حرام ب كيونكه وه نشدلاتي بإتواس جمله كانتيجه بيه فكل كابرنشه

آور چيز حرام بي اي وه شراب مويا کوئي اور چيز\_

### كيا اسلام ميں حكومت انتصابي ہے؟ .... 🕏 ٨٥

چوتھے یہ کہ تضاوت کے سلسلے میں حق کے ساتھ فیصلے کروائے اور تضائی احکام کے نفاذ کے لیئے قاضی سے رجوع کیا جائے۔اور مقر مقائل شخص سے عظم کی اطلاعت یا تھم کے اجراء کیلئے، چاہے وہ حقوق کے سلسلے میں ہویا انجام کے سلسلے میں، چاہیے کہ ایسی قوت سے رجوع کیا جائے جوایک اجراء کی قوت رکھتی ہو۔

الغرض اس روایت سے پچھامور مجھ میں آتے ہیں جن کے بارے میں اشار تاتح ریکیا جارہا ہے۔

پہلے یہ کہ ایسے حاکم سے رجوع کرنا جوطاقت اور زبردی کے ذریعہ سے
ایسے مقام تک پہنچا ہو جہاں سے وہ حاکم کے فرائض انجام دے سکتا ہو جرام
ہے۔جائیز نہیں ہے کہ ایسے شخص سے رجوع کیا جائے جوغلط طریقہ سے اس
ہات پر قادرہوا ہو کہ احکام کا اجراء کر سکے یا قضادت کی قوت رکھتا ہواور کسی بھی
مسلمان شخص کو بیخ تا حاصل نہیں ہے کہ وہ احکام اور اجتماعی محاملات کے سلسلے
مسلمان شخص کو بیخ تا حاکمہ سے رجوع کر سے جوغیرصالے ہویا ایسے حاکم سے رجوع
میں ایسی بینت حاکمہ سے رجوع کر سے جوغیرصالے ہویا ایسے حاکم سے رجوع
میں ایسی بینت حاکمہ سے رجوع کر سے جوغیرصالے ہویا ایسے حاکم سے رجوع
میں ایسی بینت حاکمہ سے رجوع کر ایسی بی براجمان ہوگیا ہو۔ اور یہاں تک کہ اگری شرای کی جوجاع خوب کے تب بھی اس تن کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ان سے رجوع
کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر بیرسب کے جوان لینے کے بعد بھی ان بی کی طرف

دوسرے سیکا گرأن سے رجوع کیاجائے اور حاکم اُس کے حق میں سیجے

فیصلہ دے، تب بھی وہ مال، جوظالم حاکم کے تھم سے حاصل ہوا ہو، اگر چہ وہ حقیقت میں اس کا مال ہوگالیکن اُس کے لیئے اس مال میں تصرف اس لیئے جائز نہیں ہوگا کہ بیر مال اسے ناجائز حاکم کے تھم سے والیس ملاہے۔

یہ بہت واضح می بات ہے کہ بیتھم سیای اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر
مسلمان اس علم کو عملی جامہ پہنا تیں تو یہ فطری می بات ہے کہ شیطانوں اور ظالم
حکر انوں کی دوکان بند ہوجائیگی اور پھروہ اس قابل نہیں رہ سکیں گے کہ کسی
اسلای مملکت کی عزت ،مر مایہ اور زیرِ زمین دفن قدرتی خزانوں سے تھیلیں
اورا پنی اوراینے اہلکاروں کی فسق و فجورے بھری ہوئی فساد آمیز زندگی کو قائم رکھ
سکیں۔

تیسرے یہ کہ جیسا کہ واردہواہ جھڑوں، باہمی اختلافات اوراپنے کاموں میں جوسائل لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں چاہیے کہ جہتدین سے رجوع کیاجائے اور جہتدین اسلامی احکام کے اجراء کا اور اُن کونا فذکرنے کاحق رکھتے ہیں۔ بالکل اُسی طرح جیسا کہ حضرت امیر علیہ السلام خودہ ی قضاوت فرماتے اور حق کا تعین فرماتے ہے اور مزا کیں معین کرتے ہے اور اس کا اجراء میں خود ہی کرتے ہے اور مزا کیں معین کرتے ہے اور اس کا اجراء کی خود ہی کرتے ہے۔ حذیں کھی جاری کرتے ہے اور مزا کیں محین کرتے ہے اور مزا کیں ہی جاری کرتے ہے اور مزا کیں ہی جاری کرتے ہے اور مزا کی ایس کی خود ہی دیتے ہے وغیرہ وغیرہ ، بالکل اس طرح ، امام زمانہ علیہ السلام کی فیبت کے دور میں علیائے اسلام این تمام مناصب پرفائز ہیں۔

خطبه (امربالمعروف ونهى حق اللنكر www.kitabmart.in

## خطبه (مربالمعروف ونهي جن السنكر!

اس مقام پرضروری ہے کہ جم امام حسین علیہ السلام کے اس مشہور ومعروف خطبہ کا بھی ذکر کریں جوانہوں نے مٹی کے مقام پرعلائے اسلام کوجی کرکے ارشادفر مایا تھا۔ اس خطبہ بیس امام حسین علیہ السلام نے بہت اہم پہلوؤں پردوشنی ڈالی ہے اورعلاء کوان کے فرائض منصی یا دولانے کی کوشش فرمائی ہے۔ یہ خطبه امر بالععروف و نھی عن المفکد "
کے نام ہے مشہور ہے۔ اس خطبہ کا اردوتر جمہ جم اپنے استاد محترم فقیہ بارع آبیة الله علامہ سید حسین مرتفئی مدظلہ العالی کی زبانی نقل کرنے کی سعادت حاصل کرد ہے ہیں۔ ا

## بعيم اللَّي الرَّحْمَنُ الرَّحِمْنُ الرَّحِمْنَ

(١) إِعْتَبَرُوا اللَّهُ النَّاس ا بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِياءَ لَا مِنْ
 شوءِ ثَنَاتِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ الَّذِيَقُولُ :

(٢) لَوْلَايَنْهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ
 وَأَكْلِهِمُ السُّحَتَ مَا

(سورة المائدة نمره آية ٦٢)

(٣) وَقَالَ :.

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوَامِنُ بَنِيْ إِسْرَآءِ يُلَ عَلَى لِسَانِ دَاوَدَ وَ
عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَ ذَٰلِكَ بِمَاعَصَوارَّكَ انْوَايَعُتَدُونَ
كَانُوَالَايَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرِهَ عَلُوهُ عَلَيْسَ مَاكَانُو يَفْعَلُونَ عَنْ مُّنْكَرِهَ عَلُوهُ عَلَيْسَ مَاكَانُو يَفْعَلُونَ -

(مورة الماكره تمبره آية ١١٥٨)

(٤)وَإِنَّمَا عَابَ اللهُ ذَلِكَ عَلَيْهِمُ لِأَنَّهُمُ كَانُوْا يَرَوُنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِيْنَ بَيْنَ أُظُهُرِهِمُ الْمُنْكَرِوَ الْفَسَادِ فَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ

# ( بنع اللي الأعمل الرجني

(۱) لوگو! خداوندِ عالم نے یہودی اور عیسائی علاء کی مذمت فرما کے، اپنے چاہنے والوں (اولیاء) کو جوٹھیجت فرمائی ہے،اس سے عبرت حاصل کرو۔اس کا ارشاد ہے :

(۲) '' ان الله والول کوکیا ہو گیاہے کہ بیہ لوگوں کو گناہ گارانہ گفتگواوررشوت خوری نے نہیں رو کتے ''

(٣) اورييك

'' بنی اسرائیل میں جولوگ کا فر نظے،ان پر،حضرت واؤداور حضرت عیمیٰ این مریم (علیجاالسلام) کی زبانی لعنت کی گئی۔ کیونکہ ان لوگوں نے اللہ جل جلالۂ کی نافرمانی کی اور صدود سے تجاوز کر گئے۔ جو بُراکام وہ کر چکے تھے،اس سے وہ بازٹیس آتے تھے۔اور بیلوگ جوکام کرتے تھے وہ کتنابُر اتھا۔''

(۳) خداوندِ عالم نے ، اپنی معرفت رکھنے والوں اور علماء کی سرزنش اس لیے کی ہے کہ اور نساد بھیلاتے کی ہے کہ اور نساد بھیلاتے مسلم کی ہے کہ اور نساد بھیلاتے مسلم کے میان بدکاروں کو، بُرائیوں سے اس لیے نہیں روکتے تھے کہ

لْلِكَ رَغْبَةً فِيْمَا كَانُوْا يَغَالُونَ مِنْهُمُ وَرَهَبَةً مِمَّا يَحُذَرُونَ (٥) وَاللهُ يَقُولُ:

" فَلَا تُخُشُوُ النَّاسَ وَاخُشُون "

( سورةالمائده: ٥، آية: ٤٤ )

(١) وَقَالَ :

" وَالْـمُـرُّمِـنُــُونَ وَالْـمُـرُّمِينَٰتُ بَعْضُهُمُ آوُلِيَّآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ"

(سورة التوبه نمبره آيث اك)

(٧) فَبَدَأَ اللهُ بِالْأَمْرِبِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ
 الْمُنْكَرِفَرِيْضَةً مِنْهُ ، لِعِلْمِهِ بِأَ نَهَا إِذَا أُتِيَتُ وَأُقِيْمَتُ ، اِسْتَقَامَتِ
 الْفَرَائِصُ كُلُّهَا هَيِّنُهَا وَصَعِبُهَا ، وَذٰلِكَ

(٨) أنَّ الْأَمْرَبِ الْمَعرُونِ وَالنَّهٰى عَنِ الْمُنْكَرِدُ عَاءً إِلَى
 الْإِسُلَامِ مَعَ رَدِّ الظَّالِمِ وَمُخَالَفَةِ الظَّالِمِ وَقِسْمَةِ الْفَيْءِ وَالْغَنَائِمِ
 وَالْغَنَائِمِ مَا مَوَاضِعِهَا وَ وَضُعِهَا فِي حَقِّهَا ،

اس صورت میں ان کواپنے ان مفادات سے ہاتھ دھونا پڑتا، جوانیش ان بدکاروں سے حاصل ہونے کی امیر تھی اور اس لیئے بھی کدوہ ان سے ڈرتے تھے۔

(a) عالاتك الله على جلالذكا ارشاد توييب كد :

" توتم، برگزلوگول كاخوف نه كرواور صرف اور صرف جي عدارو "

(٢) اوراس نے ارشادفر مایا ہے کہ

''مومن مردول ادرمومی خواتین کی صفیتی توبیہ ہیں کہ وہ آگیں ہیں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کونیک کا موں کا تھم دیتے اور یُرے کا موں سے روکتے ہیں۔

(2) یوں، خداوندعالم نے "امر بالمعروف" اور "فی عن المنکر" (نیکی کرنے اور اس کا تھم دینے اور کرائی ہے اور کواس سے کرنے اور دوسروں کواس سے روکنے ) کواو لین فریضہ قرار دیا ہے کیونکہ اس علیم وجبیر کومعلوم ہے کہ اگر سے فریضہ ادا ہوجائے اور اس قائم کر دیا جائے تو تمام تر آسان اور شکل فرائش وواجہات خود بخود ادا ہوجائیں گے۔اور سیاس لیئے ہے :۔

(۸) کہ "امر بالمعروف" اور "فقی عن المنکر" کو گول کواسلام کی جانب اس اندازے بلاتے بین کہ مظالم خود بخو ددُور ہوجاتے بیں، ظالم کی مخالفت لازم ہوجاتی ہے، آمدنی اور محاصل کی تقلیم عمل بیس آجاتی ہے اور اہلِ دولت سے حاصل ہونے والا وہ حقد حقد ارول تک بی جاتا ہے جو خداوندِ عالم نے مقرر فرمایا ہے! (٩) ثُمَّ أَنْتُم ، أَيَّتُهَا الْعِصَابَةُ ابِالْعِلْمِ مَشْهُوْرَةٌ وَ بِاللهِ فِي النَّحِيْدَةِ مَعُرُوفَةً وَ بِاللهِ فِي النَّحِيْدَةِ مَعُرُوفَةً وَ بِاللهِ فِي أَنْفُس النَّاسِ مُهَابَةً.

(١٠) يُهَابِكُمُ الشَّرِيث رَيُكَرِّ مُكُمُ الضَّعِيث رَيُوَّ ثِرُكُمُ مَن لَا فَخُسلَ لَكُمُ عَلَيْهِ وَلَا يَدُ لَكُمْ عِنْدَهُ ،

تَشُفُ فَسَعُ وَنَ فِى الْسَوَائِجِ إِذَا امْتُ فِعَث مِنْ 
طُلًا بِهِ لَا ارْتَمَشُ وْنَ فِى الطَّرِيْقِ بِهَيْبَةِ الْمُلُوكِ وَ
كَرَامةِ الْأَكَابِر ا

(۱۱) أَلَيْسَ كُلُّ ذَٰلِكَ إِنَّمَا نِلْتُمُوهُ بِمَا يُرَجَى عِنْدَكُم مِنَ الْسَقِيَسَامِ بِحَقِّ اللهِ وَإِنْ كُنْتُمُ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تُقْصِرُونَ. فَاسْتَخْفَفْتُم بِحَقِّ أَلَا يَمُّةِ ا (۱۲) فَا مُناحَقُ الضُّعَفَاءِ فَضَيَّعَتُمُ وَأَمَّا حَقَّكُمْ بِرَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمُ.

(١٣) فَلَا مَالَّابَدَلْتُ مُوهُ وَلَانَا فُسًا خَاطَرْتُمْ بها

(9) پھرتم،اے حاضرین محفل! تم توان افرادیں ہے ہوجن کے متعلق عام طورے میں ہے ہوجن کے متعلق عام طورے میں ہم توان افرادیں اس کے متعلق عام طورے میں تمہاری تاضح کے طور پر پہچاتا جاتا ہے اور اللہ کی نسبت سے لوگوں کے دلوں میں تمہاری ہیں۔ بیٹی ہوئی ہے!

(۱۰) شریف اور معززلوگ تم سے بیبت زدہ اور مرعوب رہتے ہیں، اور کمزور و نادارا فراد تمہاری عوّت و تکریم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بھی تمہاری فضیلت کا اعتراف کرتے اور تمہارے سامنے ایٹارے کا ملیتے ہیں جن بہم بیس کی قتم کی برتری حاصل نہیں ہے اور شرقم نے ان پر کوئی احسان ہی کیا ہے، جب، ضرورت مندول کی حاجتیں روک کی جاتی ہیں تو تم ان کی سفارش کرتے ہوا ورتم لوگ بادشا ہوں جیسے جاہ وجلال اور رؤساء ملت واکا برقوم جیسے وقار و تمکنت کے ساتھ راستہ جلتے ہو!

(۱۱) کیا، یہ سب کچھاس لیئے نہیں ہے کہ بلاشک وشبہ تم نے وہ سب کچھ حاصل کرلیا ہے، جو تہہیں اس امید پر ملنا چاہیے تھا کہ تم اللہ جل جلال کے حقوق کوقائم کرو گے، حالا نکہ تم پروردگار عالم کے بیشتر حقوق کی اوائیگی میں کوتا ہی کرتے ہو۔ چنا نچ تمہاری حالت میہ کہتم آئم علیہم السلام کے حقوق کو معمولی گردانتے اور ان کے سلسلہ میں کہل انگاری ہے کام لیتے ہو۔!

اور جہال تک کمزوروں کے حقوق کا تعلق ہے! تو ، انہیں تو تم نے بالکل ہی نتاہ کر دیا ہے البقہ الباراحال میہ ہے کہ نہ تو تم نے راہ خدامیں مال خرج

لِلَّذِي خَلَقَهَا ـ

(١٤) ولَا عَشِيْرَةُ عَادَيْتُمُوْهَا فِي ذَاتِ اللهِ وَأَنْتُمُ تَتَمَنَّوُنَ وَعَلَيهِ عَلَى اللهِ وَأَمَا نَا مِن عَذَابِهِ عَلَى اللهِ جَنَّتَهُ وَمُجَا وَرَةَ رُسُلِهِ وَأَمَا نَا مِن عَذَابِهِ وَ (١٥) لَقَدْ خَشِيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَيْهَا الْمُتَمَنَّوْنَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ ال

(١٦) وَقَدَتَ رَوَنَ عُهُوَدَاللهِ مَنْ قُوضَةٌ فَلَا تَفَرَعُونَ ، وَالْتُهُ لِبَعْضِ نِمَ البَائِكُمُ تَفَرَّعُونَ وَ ذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ وَالْنَثُمُ لِبَعْضِ نِمَ البَائِكُمُ تَفَرَّعُونَ وَ ذِمَّةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه و آله مَحَقُورَةٌ . وَ الْعُمَى وَ الْبُكُمُ (١٧) وَ السَرَّم نَى فِي الْمَدَائِنِ مُهْمَلَةٌ لَا تَرْحَمُونَ (١٧) وَ السَرَّم نَى فِي الْمَدَائِنِ مُهْمَلَةٌ لَا تَرْحَمُونَ وَلا مَنْ عَملَ فِيهَا تُعِينُنُونَ وَلا مَنْ عَملَ فِيهَا تُعِينُنُونَ وَلا مَنْ عَملَ فِيهَا تُعِينُونَ وَلا مَنْ عَملَ فِيهَا تُعِينُنُونَ وَبِالاِدَهُ الظَّلَمَةِ تَامَنُونَ ، وَإِلا مَنْ عَملَ فِيهَا تُعِينُونَ وَإِلَا مَنْ عَملَ فِيهَا تُعِينُنُونَ وَالمُنْ مَا الظَّلَمَةِ تَامَنُونَ ،

#### خطبة امر بالمعروف و نبيي عن المنكر .... 🛠 ٦٠

کرنے کی زحت گوارا کی ہے! نہتم نے اپنے نفس کواس خطرہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کے لئے اسے خلق کیا گیا ہے!

(۱۴) اورنہ ہی تم نے کسی گروہ سے خداوندعالم کی خاطراختلاف اورلائعلقی کااظہار کیاہے!اس کے باوجود (قبارو جبار) پروردگارعالم کے مقابلہ میں تبہاری جرأت کاعالم ہے ہے کہتم پروردگارعالم سے بنت ،رسولوں کے پڑوس اور (ونیاو آخرت میں)اسکے عذاب سے امان کی تمثار کھتے ہو!

(10) اے،خداوندعالم ہے اپنی خواہشات کے طلبگارہ! تہمارے
بارے میں جھے ڈرہے کہ، کہیں تم پراس کے خوفناک عذابوں میں ہے کوئی
عذاب نہ ٹوٹ پڑے، کیونکہ تم ،اللہ جل جلالۂ کی کرامت کے سب عز ت
ووقار کے بلند و برتر مقام تک پہنچ گئے ہو،اس کے باوجودتم ،خداوندعالم کی
معرفت رکھنے والوں کی عز ت نہیں کرتے ،جب کہتم بندگانِ خدا کے درمیان
اللہ جل جلالۂ بی کے واسطے سے معز زوکرم ہو!

(۱۲) اور تمہاری حالت ہیہ کہ ہم، اللہ جلالۂ سے کئے ہوئے وعدوں
کوٹو شخے ہوئے دیکھتے ہو، لیکن اس کے خلاف آ واز بلند نہیں کرتے ، حالا نکہ تم
اپ آبا دَا جداد کے کچھ حقوق کی پامالی پر چیخ اٹھتے ہو۔ تمہارے
سامنے ، حضور ختمی مرتبت صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی مسلسل تحقیر کی جارہی
ہے ، اور تم اند ھے اور بہرے ہے ہوئے ہو!

(۱۷) شیرون اورخودتمهارے گھرون میں عاجزی و بے جارگی کی

(١٨) كُلُّ ذَلِكَ مِمَّاأُمَرَكُمُ اللهُ بِهِ مِنَ النَّهِي وَ
التَّنَاهِ مِنَ النَّهِ وَا نَتُمَ عَنَاهُ عِنْهِ مِنَ النَّهِي وَ
وَا نَتُمُ أَعُظُمُ النَّاسِ مُحِينَةً لِمَاعُلِبتُمْ عَلَيْهِ
مِنْ مَنَا ذِلِ الْعُلَمُ النَّاسِ مُحِينَةً لِمَاعُلِبتُمْ عَلَيْهِ
مِنْ مَنَا ذِلِلِ الْعُلَمُ النَّاسِ مُحِينَةً لِمَاعُلِبتُمْ عَلَيْهِ
مِنْ مَنَا فِلْكَ مُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

بِأَنَّ مَجَادِى الْأُمُودِ وَالْأَحُكَامِ عَلَى أَيْدِى اللهِ وَحَرَامِهِ النَّهُ لَكَامِ عَلَى أَيْدِى اللهِ وَحَرَامِهِ النَّهُ الْمُنَاءُ عَلَى حَلَالِهِ وَحَرَامِهِ فَلَالُهُ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحَرَامِهِ فَلَالُهُ الْمَنْزِلَةِ وَمَا فَلَالُهُ الْمَنْزِلَةِ وَمَا شَلْكُ الْمَنْزِلَةِ وَمَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُحَالِقُ المُحَالِقُ المُحَالِقِيلَةُ الْوَاضِحَةِ !

(٢٠) وَلَــوْصَبَــرْتُمْ عَلَى الْآذَى وَتَحَمَّلُتُمُ الْمَؤُونَةَ فِـــى ذَاتِ الله ! كَـــا نَـــث أُمُـــؤُرُ اللهِ عَــلَيُــكُمْ قرد وَ عَنْكُم تَصَدُرُ وَ لِلَيْكُمُ تَرْجِعُ .

(۲۱) وَلٰكِنَّكُمُ

مَكَّنتُمُ الظَّلَمَةَ مِن مَنْ زِلَتِكُمُ وَاسْتَسَلَمُتُمُ أَمُوْرَ اللهِ فِيُ أَيْدِيْهِمْ. يَعْمَلُونَ بِالشُّبُهَاتِ وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ ،

### خطبه امر بالمعروف و سمي عن المنكر ... ١٩٩٠

ائتہا ہو چکی ہے، اور تہمیں رحم نہیں آتا، اور نہ تم خود ہی اس سلسلہ میں کوئی اقدام کرنے والے اقدام کرنے والے اقدام کرنے والے مجاہدوں کی مدد یا ہمت افزائی کافریضہ سرانجام دیتے ہو! بلکہ تم خوشامداور جا پادی سے ظالموں کی پناہ حاصل کر لیتے ہو!

(۱۸) بیسب پھھال گئے ہے کہ خداوندعالم نے جن باتوں سے تہمیں خود رُکنے اور دُوسروں کوروکنے کا تکم دیا ہے، تم ان سے عدا نخفلت برتے ہو! تم، لوگوں میں سب سے زیادہ گرفتار بلا ہو، کیونکہ تم علماء کے آستانوں سے گریزاں ہو۔ کاش! تم ان کے پاس جاتے!

(١٩) بات يې ا

کہ، در حقیقت، خداد وست اور صالح علماء، احکامِ اللی کاسر چشمہ اور حلال وحرامِ خدا کے امانت دار ہیں، اور تم اس منزلت سے محروم ہو، اور تہاری اس محروی کی وجہ! سوائے اس کے پھونیس ہے کہ، تم ، حق سے اختلاف کرتے اور داضح دلیل کے باوجود سقت سے اتفاق نہیں کرتے !

(۴۰)اگر ہتم مصائب وآلام پرصبر کرتے اور خداوندعالم کی خاطر مشکلات کا سامنا کرتے ،تواحکامِ الٰہی ،تم ہی پروار دہوتے ،انہیں تمہارے ہی ذریعہ جاری کیاجا تااور وہ تمہاری ہی طرف لوٹے۔

(۲۱) کیکن اہم نے بدکاروں کواپنے او پر مسلط کرلیا ہے، اور اللی کا مگہبان ان لوگوں کو بناویا ہے جوشبہات پر عمل اور نفسانی خواہش سے کی پیروی سَلَّطَهُمُ عَلَى ذَٰلِكَ فِرَارُكُمْ مِنَ الْمَوْتِ وَلِعَجَابُكُمْ بِالْحَيَاةِ الَّتِي هِيَ مُفَارِقَتُكُمْ .

(٣٢) فَا سُلَعْتُمُ الضَّعَفَاءَ فِي آ يَدِيَهِمْ . فَمِنْ بَيْنِ مُسْتَعْبَدٍ مَقَّهُوْرِ وَ بَيْنَ مُستَّضَعَفٍ عَلَى مَعِيْشَتِهِ مَعَلُوبٍ ، (٢٣) يَتَقَلَّبُونَ فِي الْمُلُكِ بِآ رَائِهِمْ وَيَسْتَشُعِرُونَ الْخِرْيَ بِأُ هُوَائِهِم ، لِقُتِدَاء ۗ بِالْأَشُرَارِ ، وَ جُر اَ أَهُ عَلَى الْجَبَّارِ ، (٢٤) فَيُ كُلِّ بَلَدٍ مِنْهُمُ عَلَى مِنْبَرِهِ خَطِيْبٌ يُصَفَّعُ ، فَالْأَرْضُ لَهُمْ شَاغِرَةً ، وَ أَيْدِيْهِمْ فِيْهَا مَبْسُوطَةً، وَالنَّاسُ لَهُمْ خَوَلٌ لَا يَدْفَعُونَ يَكَ لَامِسِ. (٢٠) فَمِنْ بَيْنَ جَبَّارِعَنِيُدٍ وَ ذِي سَطُوَةٍ عَلَى الضَّعَفَةِ شَدِيْدٍ • مُطَاعٌ يَعُرِثُ الْمُبُدِىءَ الْمُعِيْدَ.

(٢٦) فَيَا عَجَبَا وَ مَا لِي (لَا) أَعْجَبُ وَالَّأْرُصُ مِنْ غَاشِّ

کرتے ہیں۔اورتم پریہ تبلط اس لئے قائم ہواہے کہ تم ہموت سے بھاگتے ہواور دنیا کی اس عارضی زندگی کے گرویدہ ہوجو بہرحال تہارا ساتھ چھوڑ دے گی!

(۲۲) اس لئے ،تم نے کزوروں کوان بدکاروں کے رقم وکرم پرچھوڑ دیا ہے۔ اب، ان میں سے بعض غلام بنائے جا چکے ہیں اور ذکت ورسوائی کے گہرے غاروں میں رگرے ہوئے ہیں، اور پکھ، معاثی طور پر کڑوراور مغلوب بنائے جا چکے ہیں۔

(۴۳) میرطالم، ان لوگوں کواپٹی خواہش اور رائے کے مطابق چلاتے ہیں کیونکہ، اُنہیں میہ خیال ہے کہ اگران مظلوموں کی حمنًا کیں پوری ہو گئیں تو یہ ظالم خودر سواہوجا کیں گے۔اسلئے، انہوں نے بد کاروں کی پیروی اور خداوند جبّار کی نا فرمانی کواپنا شیوہ بنالیا ہے۔

(۲۳) انگی طرف سے ہرشہر کے مغیر پرایک شعلہ بیان خطیب مقرر ہے۔وہ وست ورازیاں کرنے میں آزاد ہیں اورلوگ ان کے خادم اورزرخر بدغلاموں کی مانٹر ہیں۔نیز بیمظلوم اس ہاتھ سے چھٹکاراحاصل کرنے میں بے بس ہیں جوان کو پکڑے ہوئے ہے۔

(۲۵) ان ، حکمر انوں میں سے پکھ، ظالم وجابر ہیں اور پکھ صاحب توت وطاقت ۔ اور بیلوگ ایسے فرماں رواہیں جوابیخ آنے اور واپس جانے کے مرحلوں سے بے خبر ہیں۔

(۲۷) شي، حيران ومششدر جول ! اوراييا كيول نه جو كيونكه، زشين

غَشُوم ، وَمُتَصَلِقٍ ظُلُومٍ، وَعَامِلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ بِهِمُ غَيْرِ رحيمٍ.

(٢٧) فَاللهُ الْحَاكِمُ فِيْمَا فِيْهِ تَنَازَعُنَا وَالْقَاضِيُ بِحُكُمِهِ فِيُمَا شَجَرَبَيْنَنَا.

(٢٨) اَ لِلهُمَّ ! إِنَّكَ تَعَلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنَا فُسًا فِي سُلُطَانٍ وَلَا إِنَّكَ تَعَلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَا كَانَ مِنَّا تَنَا فُسًا فِي سُلُطَانٍ وَلَا الْمَحَامِ وَلَا لِنُرِي اللَّهِ مَا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

(٢٩) فَإِنْ لَم تَنْصُرُونَاوَتَنْصِفُونَا ، قَوِىَ الظَّلَمَةُ عَلَيْكُمُ وَ عَمِلُوا فِي اِطُفَاءِ نُورِ نَبِيِّكُمُ .

(٣٠) وَحَسُبُنَا اللهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ ٱ نَبْنَا وَ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

موسوی: بلاغة والحسینٌ ص ۲۰-۵ زاهدی: منطق الحسینٌ ص ۱۰۲ ـ ۱۰۵ غفاری: بررسی تاریخ عاشورا، ص ۲۰.۲۳

ل تحف القول ص ٢٢٩\_٢٢٧

پرظالموں کی حکمرانی ہے،اوروہ ظالم ایسے ہیں جوز بردی اپنی بات منوارہے ہیں اور مومنوں کے سنگ دل حاکم ہے بیٹھے ہیں۔

(۱۷) اس لئے ،ہم جس بات پرگزرہے ہیں،اس میں ہماری طرف سے خداوند عالم بی ثالث ہاور ہمارے اختلاقات میں ای کوفیصلہ کرنا ہے۔ (۲۸) باراتہا!

تو جانا ہے کہ ہم نہ سلطنت کی خاطراز رہے ہیں۔ نہمیں جھڑوں کے فیصلے کرنے کی تمثل ہے۔ فیصلے کرنے کی تمثل ہے۔ فیصلے کرنے کی تمثل ہے۔ بلکہ ہم بیسب پھھاس لئے کردہے ہیں کہ ہم لوگوں کو تیرے دین کی نشانیاں دکھادیں۔ تیرے مظلوم بندوں کوظلم سے بچا کیں اور تیرے دیا میں۔ اور تیرے احکام وفرائفن اور سنن پڑھل کریں اور کروا کیں۔

(٢٩) لوءا علوكو!

ہماری مدد کرواور ہمارے ساتھ آگے بوھو، کیونکہ ظالموں نے تم پرقوت حاصل کرلی ہے اور وہ تہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بجھانے کے لئے سراتو ژکوششوں میں مصروف ہیں۔

(۳۰) ہمارے لئے تو صرف خدائی کافی ہے۔ہم ای پر بھروسہ کرتے بیں۔ای کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اورای کا در بارہمارے لوٹنے کی جگہہے۔ (٣١) هذه خطبة خطبها السيد الشهداء الحسين بن على عليه السلام في ا واخر زمن معاوية بن ابى سفيان في منين مناية والتابعين بها في ايما من الصحابة والتابعين بها في ايما الحج لهذا الغرض.

(٣٢) فقد ذكر الحسيان عليه السلام في اول الخطبة بعد الحمد والصّلواة جميع فضائل ابيه امير المومنين على بن ابى طالب عليه السلام (٣٣) وخطبهم بهذه الخطبة وامرهم لنشرهذه الدعوة في بلادهم وابلاغ هذه النصيحة الى النّاس كلهم (٣٤) لأن هذه الخطبة بيان لاهداف نهضت وغاية سفره الجليل وشهادته العظمى أ.

### خطيه امر بالمعروف ونهي عن المنكز .... 🏗 ٥٠١

(۳۱) ہے خطبہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے آخری دور میں، جج کے دوران، میدان منی میں ہزار کے قریب صحابہ تابعین کے ایک ایسے اجتماع میں دیا تھا جس کے شرکاء کوامام علیہ السلام نے خصوصی دعوت دے کرمسلم دنیا کے گوشہ و کنارے ای مقصد کے لئے طلب فرمایا تھا۔

(۳۲) اس خطبہ کے آغاز میں مصرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے تمام فضائل ایک ایک کر کے بیان فرمائے۔

(۳۳) پھر بیخطبہ دیا۔امام علیہ السلام نے ان حضرات کو تھم دیا کہ وہ آپ کے اس پیغام کواپے اپنے علاقوں میں نشر کریں اورلوگوں تک پہنچا کیں۔ (۳۴) اس لئے تحریک کر بلاکامنشور یمی ہے۔

# معظیم کے مطالب پر النک نظر!

اس روایت میں بہت ہے اہم مطالب معلوم ہوتے جیں یہاں اُن میں سے چند کی جانب اشارہ کیا جارہاہے۔

اسلام نے حکومت کا منصب علاء کے سپر دکیا ہے اور اُن کا فریضہ تحرار دیا ہے کہ وہ حکومت کو تشکیل ویں تا کہ معاشرہ میں عادلانہ نظام قائم ہو سکے۔ منکے۔

### " وذلك مجارى الامورعلى ايدى العلما "

ے آخرتک جملوں کے قریعے جوشروع اور آخریس بیان کئے گئے ہیں بی معنیٰ معلوم ہوتے ہیں اور تعجب تواس بات پر ہے کہ اکثر فقہاروایت کے سیاق وسیاق پرغور کئے بغیراس روایت میں علما ءاور فقہائے اسلام کی بجائے آئمہ طاہرین علیہ السلام مراد لیتے ہیں۔ یہ بات بہت زیادہ غورطلب اور عجیب وغریب ہے۔

جہ جب ظالم حاکم حکومت تھکیل دیں تو علاء کا فریضہ ہے کہ وہ نہ تو تن تنہا اس کا مقابلہ کریں بلکہ ان کو چاہیئے کہ وہ او گوں کواس کی یُر ائی ہے آگاہ کریں۔ نیز انکی راہنمائی کریں اور خاموثی نہ اختیار کریں اگر اس راہ میں انکواپنی جان بھی خطرے میں ڈالنا پڑے تو وہ اس بات سے ہرگز گریز نہ کریں

### خطيه امر بالمعروف و نميي عن المدكر ... 1 🗠 ١٠٠

اورخوف ز دہ نہ ہوں نیز اگر اس سلسلے میں انہیں دنیا کے مال واسباب سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہوتو بھی اس فریضہ کی ادائیگی میں کوتا ہی شکریں۔

جیے۔ اگرظالم حاکم ، دین کے سلسلے میں کوئی بدعت کرے توعلاء کوچاہیے کہ وہ پولیں ، تقاریر کریں اور فریاد کریں ۔ غرض جس طرح سے بھی اُن کے لیئے ممکن ہود ہ اس بات سے قوم کوآگاہ کریں اور ان کے سامنے تھا کُل بیان کریں۔

جئے امام علیہ السلام اس لیئے حکومت کے خواہاں نہیں تھے کہ وہ اقتد ارحاصل کریں اور نہ بی وہ کسی دینوی مطلب کے دل دادہ تھے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ دین کوزندہ کیاجائے اور مظلوموں کی دادری کی جائے تا کہ ظالموں کے ادپر مظلوم کی گردنت مضبوط ہوجائے۔

ان چندروایتوں کے علاوہ کچھ اور بھی الین روایتیں موجود ہیں جواس بات پردلالت کرتی ہیں کہ حکومت کا منصب فقہاء کودیا گیا ہے اس بُنیاد پر بات بالکل وہی ہے جوعالم اسلام کے بہت بڑے عالم مرحوم عراقی نے اپنی کتاب عوائد میں لکھی ہے انہوں نے ان روایتوں کی جانب اشارہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ احادیث کے نقطہ نظر ہے بھی کمی شخص کے لئے اس بات میں شک وشبہ کی کوئی عنجائش نہیں رہ جاتی کہ حکومت ایک ایساالی منصب ہے جو نبی اکرم اور اسمتہ اطہار علیم السلام کے بعد متی اور پر بہیز گارفقہاء کا حق ہے۔

تيسرا باب

معيع حاكم كى للازي لاصاف

# (معبع عالج کے لازی لاصات

جیسا کہ پہلی فصل میں بیان کیے گئے اسلوب کے مطابق ہمیں تیسرے باب میں دوامور پرغور کرنا تھا:

🖈 پېلاامريدكدهاكمكون ع؟

الحمداللهاس موضوع پرہم كافى حدتك سيرحاصل كفتگوكر يكے ہيں۔

🖈 اور دوسراامریه که حاکم میں کن شرائط اور خصوصیات کا ہونا ضروری

-=

پہلے امر پراچھی خاصی بحث کی جا چکی ہے۔اب ہم دوسرے موضوع پر گفتگو کریں گے جوان شرا کط ہے متعلق ہے، جواسلامی حکومت کے حاکم بیس یائی جانا ضروری ہیں۔

چنانچیاس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حاکم کی جوصفات بیان کی جا کیں گی ان میں ہے کسی بھی صفت کی عدم موجود گی اس شخص کو حکومت کی تشکیل کے سلسلہ میں نااہل قرار دینے کے لیئے کافی ہوگی۔

#### ۱۱۲ 🛠 .... اسلامي نظام حكو مت

ياجم شرا لط درج ويل جي-

ہے۔ بالغ ہوااس بکیا دیر نابالغ بچہ کی مجی صورت میں حکومت تفکیل نہیں
دے سکتا ہے۔ بلوغ تک پہنے سے پہلے کی بالغ شخص کواپنا و کیل بنا کراس کے
ذریعے حکومت تفکیل دینا چاہیے کیونکہ خوداصل حکران کا بالغ ہونا شرط ہے۔
ﷺ عاقل ہو۔ چنا نچہ دیوانہ شخص حکومت کی تفکیل نہیں دے سکتا ہے۔
ﷺ اعمق نہ ہو کیونکہ اعمق مُلک کی اچھائی اور پُرائی کی تمیز نہیں کرسکتا ہے۔
ﷺ عالم ہو: یعنی اسلامی تعلیمات وقوا نین پر کھمل دستر سر کھتا ہو۔ گذشتہ
دوایات کی روشنی میں ہے بات بالکل واضح ہے نبیا دی طور پر عالم ہونے کی حیثیت
سے حکومت کی تفکیل واجب قرار دی گئے ہے۔
سے حکومت کی تفکیل واجب قرار دی گئے ہے۔

ہے اعلم ہو، لینی اپنے دَور کے تمام علماء سے اسلامی تعلیمات وقوانین کے سلسلہ میں افضل و برتر ہو۔اس شرط کی جمت کو چند صدیثوں کی روشن میں ابت کیا جاسکتا ہے۔

اوّل: حضرت امير عليه السلام نے ايك خطب كے شمن ميں فرمايا ہے۔
" ايها النا س ان احق الناس بهذا الامر ا قومهم عليه و اعلمهم با مرالله فان شغب استعتب وان ابى توكل " لـ " الله فان شغب استعتب وان ابى توكل " لـ " الله فان حومت كي تحكيل كے ليئے سب الله فض وہ ہے جوان سب سے بہتر حكومت قائم كرسكا ہواورا دكام اللي كے سلسله ميں سب سے زياوہ جاتا ہو ليكن اگر كوئى فسادى فض بيانات كي در ليے ياكى اور طريقے سے فتنہ جاتا ہو ليكن اگر كوئى فسادى فض بيانات كي در ليے ياكى اور طريقے سے فتنہ

اللاف ، خطب : ١٥٠

انگیزی کرے تواس کا جواب دینا جاہیئے اورا گروہ مکاری کے ذریعے فتنہ پھیلائے تواس کا مقابلہ کرنا اوراس کے خلاف جنگ کرنا ضروری ہے۔''

پیغیرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔

"جومعاشرہ اپنے امور کی گرانی اور حکومت کے نظم وضبط کی باگ ڈور کسی
الیے شخص کے سپر دکر ہے جس سے زیادہ دانشمند اور عالم شخص اس گروہ میں
موجود ہوتو وہ معاشرہ لا زمی طور پر تنز ل کا شکار ہوتار ہے گا اور بینئز ل اس وقت
علی برقر ارد ہے گاجب تک کہ ان میں سے سب سے زیادہ دانشمند شخص تمام
معاطلات کا تکہ بان نہ ہوجائے۔"

رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كاايك ارشاد بريمى ہےكه:

"من لم قوما وفيهم اعلم منه وافقه منه لم يزل امرهم في سفال يوم القيامة ـ" لـ

"اگرکوئی مخص اس حالت میں قوم کی پیشوائی کرے کہ اس سے زیادہ عقل مندلوگ اس معاشرے میں موجود ہوں تو وہ قوم روز قیامت تک کے لیئے نثر کی کا شکار ہوجائے گی۔"

اور بیر ہات بھی پینیمرا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل کی گئے ہے۔

"أن الرياسة لاتحسلح إلّا لاهلها فمن دعى الناس الى نفسه وفيهم من هواعلم منه لا ينظر الله اليه يوم القيامة -"
د رياست كمى نا الله فض ك لئة تميك نبيس به يعنى الركوئي نا الله فض حكومت كي تفكيل در كاتو وه فندوفسا دكاسب بن كى لهذا الركوئي فخص قوم سخود به كيه كرتم ميرى بيعت كروحالا نكه مسلمانوں كه درميان اس سے زياده دائشندموجود بهوں تو خداوند عالم روز محشر اس كى طرف اپنى رحمت كى نظر نبيس دائستان موجود بهوں تو خداوند عالم روز محشر اس كى طرف اپنى رحمت كى نظر نبيس

ایک روایت میں امام صادق علیہ السلام نقل کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا.

" من ضرب الناس بسيف ودعاهم الى نفسه وفى المسلمين من هواعلم منه فهوضال متكلّف ـ" لـ

'' کوئی شخص جنگ وخوزیزی کے ذریعہ لوگوں کواپنامطیع بنا لے حالانکہ اس سے زیادہ دانشمندلوگ موجود ہوں تو و شخص گمراہ ہے۔''

ان روایات کے علاوہ اس سلسلہ میں اور بہت ی اہم روایتیں بھی موجود بیں لیکن اقتصار کی خاطر ہم فقط کچھروایات کے بیان پراکتفا کر دہے ہیں۔

ئبیادی طور پراسلام نے علم دوائش کوزیادہ اہمیت دی ہے، عالم کوسب ے زیادہ بلند مرتبہ قرار دیا ہے۔ علم دوائش کوفلاح کے راستد کی تنجی قرار دیا ہے۔

علم حاصل کرنے کی تا کیدکی ہے اور بہت می روایتوں میں علم اور عالم کی تضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں یہاں تک کے علاء کو گذشتہ پیغمبروں کے مرہبے تک بہنچادیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس سلسلے میں اس حد تک غفلت برتی کہ بعض تاریخی کتابوں میں تحریر کیا گیاہے کداسلای مملکت کے خلیفہ کے وزیر،اینے خلفاء کو کتاب پڑھنے ،مطالعہ کرنے اور لکھنے سے رو کتے تھے !! چنانچہ تاری کی کتابوں میں لکھا ہے ایک عبامی خلیفہ مرگیا تواس کے وزیر نے ارادہ کیا کہ ایک ایسے فردکوجوعالم اوردانشمند ہوخلافت کے عہدے برفائز كرے كيكن اس كے درباريوں نے أس كواس كام سے روكا اور كہا كہتم اس بات پر کیوں اصرار کرتے ہوکہ کوئی وانشمند مخص بی خلیفہ بنے! بہتر توبیہ بے وہ چیوٹا بچہ جوعقل ودانش کے نام سے ہی واقف نہ ہواس کومسلمانوں پر حاکم اور خلیفہ قرار دواورتم اس کے نام کے سہارے حکمرانی کرو۔ چنانچیاس نے ایہا ہی كبا\_منفتدركوجوبي يره هالكها بجدتفاء خليفه بناديا\_

بعض مؤرّ خین نے لکھا ہے کہ معاویہ نے کہا کہ کتنی بُری ہات ہے خلیفہ زیادہ علم حاصل کرے۔ لے

علم ودانش وتعلیم سے بے تعلقی مسلمانوں کی بدیختی اورانحطاط و تنزل کابہت براسب ہے۔

العرى في العرى في آداب السلطانية من ٥ معرى طباعت

# الله عاكم كيلية عدالت ، ضرورى شرط ب :

مسلمان حاتم کے لیئے ضروری ہے کہ وہ عادل ہوواجبات کوانجام دے اور محرمات سے کنارہ کئی اختیار کرے دوسرے لفظوں بین اس کواللہ جل شانۂ کے دستور پر پوری طرح عمل کرناچاہیئے۔اورا گروہ ابیانہ کرے تواس کامسلمانوں کی عزت وآ برواورا تی تو می دولت اور حکومت کے تمام وظائف پر مسلمانوں کی عزت اسلامیہ کے ساتھ خیانت تصور ہوگا اوراس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کوسیاہ دن و کھنا پڑیں گے اوران کا زوال شروع ہوجائے گا۔

کیونکہ اس منم کا آدی فطری طور پر نفسیاتی خواہشات اور حیوانی لذتوں کے مقابلے بیں تو ی مصلحتوں اور فا کدوں کو پامال کرنے بین کوئی عار محسوس نہیں کرے گا۔ تاریخ کے طالب علم جائے ہیں کہ تقویٰ اور عدالت کی صفات سے خالی حکم ان کے سبب مسلمالوں کو کتنے سیاہ دن و یکھنا پڑے اور کتنے تنزل اور انحیطا لم کا سامنا کرنا پڑا۔

ہبرحال آئمہ طاہرین علیہم السلام کی روایات سے بیربات واضح ہوجاتی ہے کہ احکام اسلامی کی مکمل بیروی کی شرط حاکم کے سلسلے میں بُدیا دی حدیثیت کی حامل ہے۔

#### صحیح حاکم کے لازمی اوصاف .... 🏗 کاا

سلیمان ابن خالدام جعفرصادق " سروایت کرتے ہیں کدامات نے فرمایا:

"اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم
بالقضاء العادل فی المسلمین کنبی او وصی نبی " لے
عکومت کے بارے میں بوشیار وخبر دار رہو کیونکہ بیا ہے رہبروں کاحق
ہ جو قضاوت کے مسائل ہے آگاہ اور مسلمانوں میں عادل ہو یعنی احکام الی پرایک نبی یاوسی کی طرح کاربند ہو۔

چانچ حضرت اعراط الله الك خطب ش فرات ش 
"وقد علمتم أنه لا ينبغى ان يكون الوالى
على الفروج والدماء والمغانم والاحكام
و إما مة المسلمين البخيل ، فتكون في
اموالهم نَهْمَتُه ، ولا الجاهل فَيُضلّهم بجهله
ولا الجافى فيقطعهم بجفائه ، ولا الحائف
للدول فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشى
في الحكم فيذهب بالحرق ويقف بها دون
المقاطع ، ولا المعطل للسنة فيُهلك الامة - " "

''اےلوگو! خوب اچھی طرح جان لوکہوہ مخض جو تمہاری عرّ ت وآبروکا محافظ ، جان ومال کانگران اللہ کے قوانین کانا فذکرنے

ل من لا يحضره الفقيد، ج : ١٠٠٠ م. ع في البلاف ، خليه ١٣١

والا ادر مسلمانوں کا رہبر اورولی ہواس کے لیئے ضروری ہے کہ وہ بخیل شہو۔ اور اے جاہل بھی نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ جاہل قوم کو گمراہ کردے گا اوراس طرح اُسے سخت مزاج اور ظالم بھی نہیں ہونا چاہیئے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو لوگ اُسے ظلم کی وجہ سے چھوڑ دیں گے۔

اوراے ایسابھی نہیں ہونا چاہیے کہوہ مسلمانوں کے مال کو بے دردی ہے خرج کرے اور رشوت خور بھی نہیں ہونا چاہیے تا کہ لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کرسکے اور اے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہوہ اللہ کے قوا نین اور اسکی شدت کو معطل کروے کیونکہ ایسا ہختی قوم کی بربادی کا سبب ہے گا۔

معطل کروے کیونکہ ایسا ہختی قوم کی بربادی کا سبب ہے گا۔

یہ حدیث حاکم کے سلسلے میں دوسفتیں بتارہی ہے پہلی علم اور دوسری عدالت ۔ امام تھر باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

" لاتصلح الامامة إلّا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصى الله ، وحلم يملك به غضبه ، وحسن الولاية على من يلى حتى يكون لهم كالوالد الرحيم -"ل كى المحتى المحتى أمامت بيشوائى اوررببرى كاحق حاصل نهيش المحتى المحتى المحتى أحمل المحتى المحتى

الم ما المام على الرعمة

### صحیح حاکم کے لازمی اوصاف .... الله 119

کی نافرمانی سے بازرہے۔ابیاطیم وبردبار بھی ہوکہ غضے کی حالت میں اپنے پر قابو بھی پاسکے اور توم کی اس انداز سے سر پرتی کرے کہ ایک ایک فرد کیلئے مہربان باپ کی مانند ہو۔

حضرت سیدالشهد اعطیه السلام نے اہل کوفدے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ:

"فلعمرى ماالامام الا الحاكم بالكتاب القائم بالقسط والدائن بدين الله العابس نفسه على ذات الله -"ل "ميرى زندگى كي شمام مرف ونى شخص بوسكتا ب جوقر آن كيم ك مطابق حكومت كر في لوكول كرماته عادلان سلوك كرد ين دار بوا في نفس كوأس في الله كرايا بور"
امام حن عليدالسلام أيك خطب ش فرمات جين،

"انما الخلیفه من ساربکتاب الله وسنة نبیه -" ع "خلیفه وی فض بوسکتا ہے جو کتاب اور شت کے مطابق عمل کرے۔" ایک اور قابل اعتادراوی ابو قدیجہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت کی ہے جس میں امام علیہ السلام نے حقوق اور سزاء کے سلسلے میں پیدا ہونے والے جھڑوں میں فاسق افراد کی جانب رجوع کرنے ہے منع کیا ہے۔ جب تمہارے درمیان کوئی جھڑا سراٹھائے یالین دین کےسلسلہ بیس کوئی مسئلہ چیش ہوتو الیم صور تحال میں ان فاسق لوگوں کی جانب رجوع کرنے سے بچو۔

## البيت بنيادي ركن ہے۔

مسلمانوں کے حاکم اور ولی کو جاہیئے کہ وہ لیافت اوراہلیت رکھتا ہو۔ معاملات ومسائل کے سلسلہ بین صاحب رائے اور بابصیرت ہو۔ تا کہ عادلانہ نظام برقرار رکھا جاسکے اور ملک کی سامیت کولوگوں کے شرے محفوظ رکھ سکے۔ بہادراوردل کامضبوط ہو، تا کہ دین کے دشمنوں کے مقابلے بیں داخلی اور خارجی طور براستفقا مت رکھتا ہو۔

کیونکہ احکام خدا کا جاری کرنا اسلام کے عادلا نہ نظام کو برقر ارر کھنا، ظالم سے مظلوم کے حقوق حاصل کرنا مجموعی دولت کو سچے اور قانونی مقامات پرخرج کرنا اوراس جیسے دوسرے بہت ہے فریضوں کی انجام وہی وہ اصل مقصد اور غرض وغایت ہے جس کی خاطر منصب حکومت کو کسی ایک شخص یا گروہ کے لیئے

#### صحیح حاکم کے لازمی اوصاف .... الا ااا

مخصوص قرار دیا حمیا ہے۔ بالکل ہی ای طرح جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے خطبہ شقشقیہ اور امام حسین علیہ السلام نے تحف العقول کی حدیث میں اس اس بات کی وضاحت کی ہے۔

اس نبیاد پرحاکم کوچاہیئے کہ ان خصلتوں اور صفتوں کا حامل ہوجن کااد پرذکر کیا گیا ہے تا کہ اس کا مقصداد رمہم باخیروخونی انجام پائے۔

بلکہ خبروں اور روایات ہے معلوم ہوا کہ جو خص سب سے زیادہ صلاحیتوں کا حامل اور لائق نیز مشکلات اور تکلیفوں کے سلسلے میں جتنا زیادہ ٹابت قدم ہوگا اُس کو اسلامی حکومت کے سلسلہ میں اس قدر رفوقیت دی جائے گی۔

حفرت اميرعليه السلام فرماتے ہيں۔

" أن أحق الناس بهذا الأمر اقومهم عليه -" لـ

اس سلسلے بیں سب سے زیادہ اہل مخص وہی ہے جو سب سے زیادہ استفامت رکھتا ہو۔

پیغم راسلام صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا۔

"من استعملا عاملامن المسلمين وهويعلم أن فيهم من هواولى بذلك منه واعلم بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين "

اگر کوئی حاکم ایسی صورتحال میں مسلمانوں کے مابین مملکت کے امورانجام دے اور اس کو معلوم ہوکہ اس سے زیادہ اہل اور دائش مندلوگ مسلم معاشرے میں موجود ہوں تواس فض نے غداء پینج بروں اور تمام مسلمانوں سے خیانت کی۔

گویا ان روایات اور مثالوں کی روشی میں یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ حکومت کا عہدہ اور مملکت کالظم ونسق چلانے ہے متعلق تمام مناصب امانت ہیں اور خدا وندعالم کاحکم ہے کہ امانت کواس کے اٹل تک پہنچا و اور اگر کمی غیرانال مختص کو امانت و گے تو وہ خیانت ہوگی اور چونکہ یہ امانت ایک طرف تو خدا اور پیغیم دول سے منسوب ہے اور دوسری جانب اس کا تعلق مسلمانوں سے اور دوسری جانب اس کا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے کیونکہ اس کا نفع مسلمانوں سے متعلق ہے لہذا یہ منصب اگر کمی ناائل مختی کونکہ اس کا نفع مسلمانوں سے متعلق ہے لہذا یہ منصب اگر کمی ناائل مختی کے کیونکہ اس کا نفع مسلمانوں سے متعلق ہے لہذا یہ منصب اگر کمی ناائل مختی کہ کیونکہ اس کا نفع مسلمانوں سے متعلق ہے لہذا یہ منصب اگر کمی ناائل مختی کہ کیونکہ اس کی تو میں ہے کیونکہ اس کا نفع مسلمانوں سے متعلق ہے لہذا یہ منصب اگر کمی ناائل متعلق ہے لہذا یہ منصب اگر کمی ناائل میں کوئی ہوگی۔

دراصل میہ روایت گورز کے تعیین کے سلسلے میں ہے لیکن اس سے بلندر مقام کا تھم بھی واضح ہوجا تاہے۔

رمول گرائ سے فقل کیا حمیا ہے کہ:

"من تقدم على قوم في المسلمين وهويري ان فيهم من هوا فضل منه فقد خان الله ورسوله والمسلمين \_"

''اگرکوئی ایسا مخف مسلمانوں کے کسی گروہ کا پیشوابن جائے جو بیرجانتا ہو کرمسلمانوں کے درمیان اس سے زیادہ بلند مرتبہ اور عالم شخص موجود ہے تووہ اللہ درسول اورمسلمانوں کا خائن ہے''۔

حفرت امر عليه السلام فق كيا حميا ميا ك

گورنراور حاکم کی حاکمیت کے لیے علم ولیافت واحلیت اورامانت دار کی کے علاوہ اور کوئی دوسری چیز نہیں ہے اور دوسری روایت سے بھی اس بات کو وضاحت ہوجاتی ہے جس کواختصار کی خاطر بیان کرنے سے گریز کیاجار ہا ہے۔

# الم كومنصب كيلية لا لي تبين مونا حابي-

حاکم اورولی کوچاہیے کہ اسکی کوشش احکام خدا کوجاری کرنے مسلمانوں کو برقر ارر کھنے اور عادلانہ نظام رائج کرنے کے سلسلے میں ہوءنہ کہ ریکوشش کسی منصب منصب، مقام اور علاقے کے حصول کے لئے ہو بالکل اسی طرح جسطرح حضرت امیر علیہ السلام نے خطبہ شقشقیہ میں ارشادفر مایا ہے :

" میری نظر میں اس دنیادی مقام کی حیثیت بکری کی ناک سے نکلنے والی رطوبت ہے بھی کمتر ہے"۔

یا جیسا کہ سیدالشہد اءامام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بذات خود مقام کوئی حیثیت نہیں رکھتالیکن اس سے حصول کیلئے میں اس لئے کوشش کررہا ہوں تا کہ دین محفوظ ہوجائے اور اسلام کے قانون جاری ہوں اور مسلمان امن وا مان ک زندگی بسر کرنے لگیں۔ ایک صدیث میں رسول اللّصلی اللّعطیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ''اسا والله لانسولی هذا العمل احدا سساً له او احد حرص علیه ''

''والله جہال تک اس منصب کاتعلق ہے تو بیکسی ایسے فرد کیلئے ہر گرنہیں ہے جوخوداس کا طلبگار ہویااس کی حرص رکھتا ہو۔''

حضرت امیر علیہ السلام نے عبد اللہ بن عباس کے اس خط کے جواب کے طور پر جس میں انہوں نے بصرہ اور کوف کی گورنری کے سلسلے میں طلحہ اور زبیر کے سفارش کی تقی فرمایا:

"ويحك ان العراقيين بهما الرجال و الاموال ومتى تملكا رقاب الناس يستميلا السفيه بطمع ايفر باالضيعف بالبلاء ويقوياعلى القوى بالسلطان ولوكنت مستعملا احد الضرة ونفعه لا ستعملت معاوية على ولولا من حرمهما على الولاية لكان لى فيها والى ـ"

:27

وائے ہوتم پر کہ! کوفہ و بھرہ میں مسلمان لوگ اوراُن کے مال موجود میں اورا پسے موقع پراگران دونوں کو گورنر بنادیا گیا تو وہ نا دان لوگوں کو پیسہ کے ذریعے خریدلیں گے اور نا تو انوں کوقید و بند کی صعوبتوں میں مجزلا کر کے خاموش کردیں گے اور قوکی لوگوں کواپٹی طاقت کی قدرت سے اپنا تھکوم بنالیں گے۔

### صحیح حاکم کے لازمی اوصاف .... 🏗 ۱۲۵

یں نے اگر منصب گورنری کی بُنیا دآ زاردینے اور پینے کو بنایا ہونا تو بیں معاویہ کوشام کا گورنر بنادیتا اور تمام دولت میری طرف آ جاتی ۔ ہاں اگر اس منصب کے لیئے یہ لوگ لاچ سے کام ندلیتے تو کوئی وجہ نہتھی کہ گورنری اور دلایت ان کونہ لتی ۔

# فرست معاور

- ا۔ قرآن عیم۔
- ٢- آداب السلطاني اعلى فخرى امصر-
- ۳ ۔ الاحتجاج/طبری الی منصوراحد بن علی بن انی طالب طبری/انتشارات اسوہ/ شہران/۱۲ ۱۳۱۶ جمری۔
- س\_ اصول کافی/انی جعفر محمد بن یعقوب کلینی رازی/ دارالتعارف/بیروت/۱۰۰۱ ججری قبری\_
  - ۵۔ تحف العقول عن آل الرسول/ الي محمد صن بن على بن حسين شعبدالحرائي/ موسدالاعلى/ بيروت لبنان /١٣٩٣ جرى قمرى-
- ۲ تہذیب الاحکام فی شرح المقدد/شیخ الطا نفدانی جعفر تحدین حسن القوی/
   دارالتعارف/بیروت/۱۱م۱م اجری قمری۔
- ے۔ جمہور / افلاطون / ترجمہ : فؤاد روحان / انتشارات علمی فربگی / تبران / ۱۳۹۸ جری سشی۔
  - ٨\_ السياسة/ ارسطوار جمه: احدرضي/تجران-
  - 9\_ علل الشرائع / الى جعفر محد بن على بن حسين بن مولى بن بابوييه بين المويد بين المويد بين المويد بين المويد المرق المرق المرك المرق المرك المرك

۱۰- علل الشرائع /ابی جعفر کھ بن علی بن حسین بن مولی بن بابویہ، پیخ صدوق فی /ترجمہ: مولوی سید حسن امداد صاحب/ الکساء پیلشرز/ کراچی/ ۱۳۱۳ ججری قمری۔

۱۱۔ عوائدالایام/ احمد بن محمد مهدی بن علی بن ابی رز/ مکتبه بصیرتی /قم
 ۱۱۔ عیون اخبار الرضا (ع)/ ابی جعفر محمد بن علی بن بابوریتی شخ صدوق / انتشارات جہان/تہران۔

۱۳سار کردارکی روشن /آیة الله السید حسین مرتضی/امامیه بهلیکیشنز لا بور پاکستان به

۱۳ - كمال الدين وتمام العمه/ ابي جعفر محمد بن على شيخ صدوق/ موسسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت/ لبنان/۱۳ اجرى قمرى\_

۵۱- لسان العرب/علامه ابن منظور جحد بن عمل التحقیق علی شیری/ دار الاحیاء التراث العربی/۱۴۰۸ جمری قمری\_

۱۶۔ مجمع الزوائدونی الفوائد/نورالدین علی بن ابی بکرامیٹی /دارالکتاب العربی/ بیروت/۱۴۰۴ ہجری قمری۔

۱۱- المحاس الشیخ ابی جعفراحد بن محد بن خالد برقی التحقیق: سید محد صادق بحرالعلوم المطبعة الحید ربیة مکتبتها / نجف الاشرف ۱۳۸۳ اجری قمری \_ ۱۸ \_ میراث انبیاء اسید مجتنی حسین مش آبادی ادانشگاه اسلای کرایی

پاکستان۔

19 - مندالامام الرضاعليه السلام/شخ عزيز الله عطاردي حيوشاني/ المؤتمر العالمي الموتمر العالمي للامام الرضاعليه السلام/مشهد/ ٢ ١٣٠٠ جري قمري -

۱۰- معانى الاخبار/ اتى جعفر محد ابن على ، شخ صدوق / جامعة المدرسين /قم / ١٠٠٠ جرى قرى -

۲۱ مقدمه این خلدون / رئیس المورخین علامه عبدالرحمن این خلدون / ترجمه: مولانا راغب رحانی / نفیس اکیڈی کراچی -

٣٢\_ من لا محضر والفقيه/ شيخ الي جعفر محر بن على بن حسين بن با بوريتي ، شيخ صدوق / جامعة المدرسين/قم-

۳۳ فظام الحكم والاواره في الاسلام/شيخ محد مبدى شمس الدين/موسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزلع/بيروت/۱۱۱۱ اجرى قمرى -۲۳ نج البلاغ/سيدرض/موسسة النشر الاسلامي/قم/ ۸ مهما جرى قمرى -

٢٥\_ نج البلاغ/سيدرض/شرح ابن الي الحديد أتفقيق: محد ابوالفضل ابراجيم/ دار

احیاءالکتبالعربی/مصر/۱۳۸۵جری قمری-

۲۷ ولایت فقیه/آیة الله شخ محمه مادی معرفت/ جاپ اول تابستان سو

٧٢١١١٩٨ البجري مشي-

### فبرست مضامين

| _1  | مقدمه المقدم                          |
|-----|---------------------------------------|
| _1  | خلاصة مطالب                           |
| _+  | حکومت کی تشکیل کی ضرورت               |
| _^  | اسلام كانقط نظر                       |
| _۵  | معاشره کی اہمیت                       |
| _4  | انتظامی ادارون کی ضرورت               |
| _4  | نى اكرم كى حكومت كاطريقة كار          |
| _^  | اسلای قوانین کاانداز                  |
| _4  | قوى دفاع كـ احكام                     |
| _[+ | سزاؤل ع معلق اسلام ك احكام            |
| _11 | الى اكام                              |
| _11 | حقوق کی ادایگی کے احکام               |
| ۱۳  | حدیث کی نظر میں حکومت کی ضرورت<br>    |
| _10 | كيااسلام ميں حكومت انتصابی ہے؟        |
| _10 | اسلام میں حکمران کے تعین کاطریقنہ کار |
| _14 |                                       |
|     | انتخاب                                |
|     | A                                     |

| M    |                                                                                 | _14                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠   | منجد جمهوريت                                                                    | _14                                                                       |
| ۵۵   | حاتم اسلام کی نظر میں                                                           | _19                                                                       |
| ۵۵   | حاتم كون؟                                                                       | _10                                                                       |
| 29   | غيبت اماتم مين حاتم كون؟                                                        | _+1                                                                       |
| 09   | کھ جملے نج البلاغہ <u> </u>                                                     | _rr                                                                       |
| 41   | علماءانبياء كوارث بين                                                           |                                                                           |
| 41-  | اعتراضات اورائك جوابات                                                          | _+                                                                        |
| AF   | فقهاء پیفیروں کے امین ہیں                                                       | _10                                                                       |
| 24   | علماء پیغمبرول کے خلیفہ ہیں                                                     |                                                                           |
| Al   | علماء فرمال روائي پرمقرر ہيں                                                    |                                                                           |
| 19   | خطبهامر بالمعروف ونهيعن المنكر                                                  | _ 11/1                                                                    |
| 1.4  | ظبے مطالب پرایک نظر                                                             | _ 49                                                                      |
| 111  | صحیح حاکم سے لازی اوصاف                                                         | _  ***                                                                    |
| 114  | حامم كيلي عدالت ،شرط ضروري ب                                                    | _1"                                                                       |
| 110  | اہلیت بنیادی رکن ہے                                                             | _==                                                                       |
| 185  | . حاكم كومنصب كيليك لا لحي تبين مونا جائي                                       | - P- P-                                                                   |
| IMA: | . فهرست مصاور                                                                   | -                                                                         |
|      | 00<br>00<br>00<br>00<br>09<br>09<br>09<br>09<br>09<br>09<br>09<br>09<br>09<br>0 | منجد جمہوریت حاکم اسلام کی نظر میں ۔ ۵۵ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |



